# پطرس کے مضامین

بطرس بخاري

# فهرست

| 3  | اس کتاب کے بارے میں        |
|----|----------------------------|
| 4  | پطرس کے مضامین             |
|    | ہاسٹل میں بڑنا             |
| 16 | سویرے جو کل آنکھ میری تھلی |
|    | تّے                        |
| 27 | اردو کی آخری کتاب          |
|    | میں ایک میاں ہوں           |
| 37 | مريد پور کا پير            |
| 46 | انجام بخير                 |
| 52 | سينما كالعشق               |
| 57 | میبل اور میں               |
| 61 | مرحوم کی یاد میں           |
| 75 | لاہور کا جغرافیہ           |

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا تبریری

#### اس کتاب کے بارے میں

یہ ای بُک م کوئی، م جگہ، بلا معاوضہ اور تقریباً بلا کسی قیدیا شرائط کے استعال کر سکتا ہے۔ آپ اسے نقل کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں یا پھر جی این یو آزاد دستاویزی اجازت نامے کے تحت دوبارہ استعال کر سکتے ہیں جو کہ اس ای بُک کے ساتھ شامل ہے۔

نام کتاب: بطرس کے مضامین

مصنف: بطرس بخاري

اى بُك: نعمان يعقوب، مهوش على، اعجاز عبيد

تاريخ اشاعت: مارچ 28، سن 2006

زبان: اردو

كىرىكىر سىپ اينكو دانگ: يو نيكود 8-utf

# پطرس کے مضامین

بطرس بخاري

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

#### ہاسٹل میں پڑنا

ہم نے کالج میں تعلیم توضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران میں جو کالج میں گزار نی پڑی۔ ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی۔

خداکایہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا؟ یہ سوال ایک داستان کا مختاج ہے۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبار کباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعو تیں دیں۔ محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کو تاہ بنی کی وجہ سے ایک بے کار اور نالا کُق فرزند سمجھتے رہے تھے، دراصل لا محدود قابلیتوں کا مالک ہے۔ جس کی نشوو نما پر بے شار آنے والی نسلوں کی بہودی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔

تقر ڈ ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یو نیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ چو نکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اس لیے وظیفے کانہ ملنا خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے، فخر و مباہات کا باعث بن گیا۔ اور "مرکزی رشتے داروں " نے تو اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتحنوں کی شرافت و نجابت کو بے انتہا سراہا۔ بہر حال ہمارے خاندان میں فالتوروپے کی بہتات تھی۔ اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہو نہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔

اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ کیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے۔ اب توایک غیر جا نبدار اور ایماندار مصنف یعنی یو نیور سٹی ہماری بیدار مغزی کی تھی لیکن اب بھلا ہمیں کیونکہ نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں سے اشتہار دکھاد کھا کریہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے او قات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کربیک وقت جرنلزم، فوٹو گرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، عینک سازی، ایجنٹوں کاکام غرض

یہ کہ بے شار مفیداور کم خرج بالا نشیں پیٹے سیکھے جا سکتے ہیں۔اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان مرفن مولا بن سکتا ہے۔

لیکن ہماری تجویز کو فوراًرد کر دیا گیا۔ کیونکہ ولایت تجیجے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں کسی کالڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھااس لئے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً ناواقف تھی۔

اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب ان تینوں نے مل کریہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔

جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی۔ لیکن جب ادھر اُدھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چنداں فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینماکے حالات پر وشنی ڈالی۔ بعض نے تھیڑوں کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا۔ بعض نے شاہدر سے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن شمین ہو گیا تو خابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے۔ اور اعلیٰ درج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا۔ جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی، لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبعیت پر کوئی ناجائز ہو جھ نہ پڑے۔ اور فطرت اپناکام حسن و خوبی کے ساتھ کرسکے۔

لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی۔ اگر وہ ایک عام اور مجمل سامشورہ دے دیے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا۔ لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا۔ اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پریہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل گناہ و معصیت کا ایک دوزخ ہے۔ ایک تو تھے وہ چرب زبان ، اس پر انہوں نے بے شار غلط بیانیوں سے کام لیا۔ پانچہ گھر والوں کو یقین ساہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے۔ اور جو طلباء باہر کے شہر وں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری طرح تکہداشت نہ کی جائے تو وہ اکثریا تو شراب کے نشے میں چور سڑک کے کنارے کسی جاتے ہیں اگر ان کی پوری طرح تاہداشت نہ کی جائے تو وہ اکثریا تو شراب کے نشے میں چور کشی کر لیتے ہیں یا پھر فرسٹ ائیر کا امتحان یاس کرنے سے پہلے دس بارہ شادیاں کر بیٹھے ہیں۔

چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ کالج ضرور مگر ہاسٹل مرگز نہیں۔ کالج مفید۔ مگر ہاسٹل مفر۔ وہ بہت ٹھیک مگریہ ناممکن۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب

العین ہی میہ بنا لیاکہ کوئی الیی ترکیب سوچی جائے جس سے اڑکا ہاسٹل کی زدسے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوجھ جانا کیا مشکل تھا۔ ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ چنانچہ از حد غور و خوض کے بعد لاہور میں ہمارے ایک مامول دریافت کئے گئے۔ اور ان کو ہمار اسرپرست بنا دیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پریہ خابت کیا کہ وہ واقعی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بنا تاہم عبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں رہیں ماموں کے گھر۔

اس سے تخصیل علم کا جوایک ولولہ سا ہمارے دل میں اُٹھ رہاتھا وہ کچھ بیٹھ ساگیا۔ ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپر ستی کے زعم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط بر تیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قویٰ کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا۔ اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بر وز مر جھاتے چلے گئے۔ اور ہمارے دماغ پر بھیچوندی سی جمنے گئی۔ سینما جانے کی اجازت کبھی بھار مل جاتی تھی لکی سینما جانے کی اجازت کبھی بھار مل جاتی تھی لکی سینما جانے کی اجازت کبھی بھار مل جاتی تھی لکی اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ اس صحبت میں ، میں بھلا سینما سے کیااخذ کر سکتا تھا۔ تھیڑ کے معاموں کا ایک مشہور معالم میں ہماری معلومات اندر سبھا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیر نا نہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈو بتاوہ بی ہے جو تیر اک ہو جسے تیر نانہ آتا ہو وہ پانی میں گستاہی نہیں۔ گھرپر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے ، اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں۔ ان کے متعلق ہدایات بہت کرئی تھیں۔ بھتے میں دو بار گھر خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں جھپ کر پیتے تھے۔ گانے بجانے کی سخت ممانوں تھی۔

یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی۔ سیر کو بھی چلے جاتے تھے۔ ہنس بول بھی لیتے تھے لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی ایک فراخی، ایک وار فلگی ہونی چاہئے وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت باہر جاتے ہیں، کس کرے سے کس کمرے سے کس کونے میں جھانکنا ممکن ہے۔ گھر کا کون سا در وازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جاسکتا ہے، کون ساملازم موافق ہے، کون سانمک حلال ہے۔ جب تجربے اور مطابعے سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو و نما کے لیے چند گنجا کئیں پیدا کر لیں۔ لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسل میں رہنے والے طلباء کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہر اہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش ہمارے ول میں روز بر وزبر وزبر میں جانوں ان کی خدمت میں روز بر میں جانوں ہو گیا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں۔ لیکن ان کی خدمت میں روز بر میں جانوں کی خدمت میں مذہب میں جائز نہیں۔ لیکن ان کی خدمت میں

درخواست کرنا،ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کااظہار کرنا،ان کو صیح واقعات سے آگاہ کرنا میر افرض ہے۔اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔

چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں ، میں وطن کو واپس گیا تو چند مخضر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑااعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے از حد مصر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مزار ہا واقعات ایسے تصنیف کئے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپر نٹنڈ نٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت خیز پیرائے میں سنائیں۔ آئکھیں بند کرکے ایک آہ بھری اور بچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچار اہاسٹل کو واپس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں میں موچ آگئے۔ دو منٹ دیر سے پہنچا۔ صرف دو منٹ۔ بس صاحب اس پر سپر نٹنڈ نٹ صاحب نے فوراً تار دے کراس کے والد کو ہلوایا۔ پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا۔ اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروادیا۔ تو بہ ہے

لیکن میہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپر نٹنڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر پیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک د فعہ شامت اعمال پیچارا سینماد پھنے چلا گیا۔ قصور اس سے میہ ہوا کہ ایک روپے والے درجے میں جانے کی بجائے دوروپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر کو سینما جانے کی ممانعت ہو گئی ہے۔

لیکن اس سے بھی گھروالے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے روئے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ ایک روپے اور دوروپے کی بجائے آٹھ آنے اور ایک روپیہ کہنا چاہئے تھا۔

ان ہی ناکام کو ششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چو کھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔

اگلی گرمیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیاڈھنگ اختیار کیا۔ دوسال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آگئی تھی پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھیں، وہ اب ہمیں نہایت بودی معلوم ہونے لگی تھیں۔ اب کے ہم نے اس موضوع پر ایک لیکر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہواس کی شخصیت نامکل رہ جاتی ہے۔ ہاسٹل سے باہر شخصیت بنینے نہیں پاتی۔ چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے۔ اور نفسیات کے نقطہ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی۔ لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا۔ اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی، تو ذراوقت محسوس ہوئی۔ کالجے جن طلبا کے متعلق میر اایمان تھا کہ وہ زبر دست شخصیتوں کے مالک ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جاسے۔ ہم وہ شخص جسے کالج میں مالک ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جاسے۔ ہم وہ شخص جسے کالج میں

تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، جانتا ہے کہ "والدینی اغراض" کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس پیرائے کا سوجھ جاناالہام اور اتفاق پر منحصر ہے۔ بعض روشن خیال بیٹے اپنے والدین کو اپنے والدین کو اللہ بین کو سکتے اور بعض نالا کُق سے نالا کُق طالب علم والدین کو پچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ مرہفتے ان کے نام منی آرڈر چلاآتا ہے۔

بنادان آن چنان روزی رساند

که دانااندران جیران بماند

جب ہم ڈیڑھ مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ، ان پر مضمونوں پر وقاً فو قاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے توایک والدنے یو چھا:

" تمهارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟"

میں توخدا سے بہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دیں۔ میں نے کہا۔ "دیکھئے نا۔ مثلاً ایک طالب علم ہے،
وہ کالج میں پڑھتا ہے۔ اب ایک تواس کا دماغ ہے دوسرااس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے۔ اور دماغ کی صحت توضر وری ہے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے آ دمی کو پیچانا جاتا ہے۔ میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے ، ہو سکتا ہے کہ ایک آ دمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہواور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت ۔ ۔ نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہئے ورنہ انسان خطی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہو بھی۔ تو بھی ۔ ۔ ۔ گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے۔ ۔ ۔ مظہر سے ، میں ابھی ایک منٹ میں آ ہے کو بتاتا ہوں۔ "

ایک منٹ کی بجائے والد نے مجھے آ دھ گھنٹے کی مہلت دی جس کے دوران میں وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے،اس کے بعد وہاں سے اُٹھ کر چلا آیا۔

تین چار دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہئے۔ شخصیت ایک بے رنگ سالفظ ہے۔ سیرت کے بعد مجھے اپنی ٹیکتی ہے۔ چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنالیا۔ لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد کہنے لگے۔ "کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال جلن ہے یا بچھے اور ؟ " میں نے کہا " چال جلن کہہ لیجئے۔ "

" تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ حیال چلن بھی اچھا ہو نا جیا ہے۔ "

میں نے کہا۔ "بس یہی تو میرامطلب ہے۔"

"اور بیہ حیال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے"!

میں نسبتاً نحیف آواز سے کھا۔ "جی ہاں۔"

" یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز، روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، پیج زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں۔"

میں نے کہا۔ "جی ہاں "۔

كهنے لگے۔ "وہ كيوں؟ "

اس سوال کا جواب ایک و فعہ پر نسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سناہوتا!

اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں "زندگی ہے توخزاں کے بھی گزر جائیں کے دن۔" گاتارہا۔

مرسال میری در خواست کا یہی حشر ہوتارہائیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ مرسال ناکامی کامنہ دیجناپڑا۔ لیکن اگلے سال گری کی چیٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شدومد کے ساتھ تبلیخ کاکام جاری رکھتا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیس کام میں لاتا۔ جب شخصیت اور سیر ت والے مضمون سے کام نہ چلا توا گلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبعرہ کیا۔ اس سے اگلے سال بید دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پر وفیسر وں کے ساتھ ملنے جلنے کے موقعے زیادہ ملتے رہنے۔ اور ان "بیر ون از کا لیج" ملا قاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سال بیہ مطلب بول ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا ہڑی انچی ہوتی ہے۔ صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے۔ کھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی گئی افر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال بوں شخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے دکام کا لیج کا معائنہ کرتے مارنے کے لیے کئی گئی افر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال بول شخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے دکام کا لیج کا معائنہ کرتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فروا قرداً ہاتھ ملاتے ہیں ، اس سے رسوخ بڑھتا ہے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے گزرتا گیا، میری تقریروں میں ہوتی آئی، معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے کا خالتے رہے۔ اور آخر میں یہ نوبت آن کی پنجی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی طفر آ میز قبیقیم کے ساتھ مجھے تشریف لے باتا عدہ مجھے تشریف لے جائے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔

ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی، م ر گزنہیں حقیقت صرف اتن ہے کہ بعض نا گوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میر ااقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔

اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی۔اے کاامتحان دیا، تو فیل ہو گیا۔اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والول نے میری امنگوں میں دلچیبی لینی چھوڑ دی۔ بی۔اے میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آگیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے وہ پہلی جیسی وقعت اب نہ رہی تھی۔

میں زمانۂ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس سے ایک توآپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس سے یو نیورسٹی کی بعض بے قاعد گیوں کاراز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔

میں پہلے سال بی۔اے میں کیوں فیل ہوا؟اس کا سمجھنا بہت آ سان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف۔اے کا امتحان دیا تو چو نکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا،اس لیے ہم اس میں "کچھ" پاس ہی ہو گئے۔ بہر حال فیل نہ ہوئے، یو نیورسٹی نے یوں تو ہماراذ کربڑے اچھے الفاظ میں کیالیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو۔ (ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپار ٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے۔ شاید اس لیے کہ بغیر رضا مندی این ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں، نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے۔)

اب جب ہم بی۔اے میں داخل ہونے گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ بی۔اے میں ریاضی لیں گے۔اس طرح سے کمپار ٹمنٹ کے اس خاری سے کہار ٹمنٹ کے اس کی وجہ لیے فالتوکام نہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔ جب ہم نے اس کی وجہ لیو چھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا لیکن جب پر نہل صاحب نے بھی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ بی۔اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے۔ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے۔ گویا ہم تین کی بجائے چار مضمون پڑھ رہے تھے۔اس طرح سے جو صورت حال پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کاکافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئ اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی۔اگر جھے چار کی بجائے صرف تین مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چو تھے مضمون کو دے رہا تھا۔ وہ بانٹ کران تین مضامین کو دیا۔ آپ یقین مائے اس سے بڑافرق پڑ جاتا اور فرض کیاا گر میں وہ وقت مضمون کے بیون کو بانٹ کران تین مضامین کو دیا۔ آپ یقین مائے اس سے بڑافرق پڑ جاتا اور فرض کیاا گر میں وہ وقت مضمون پر تینوں کو بانٹ کرنے دیتا ہو کہار نمین میں جو وہ کہ اس ایک وقت کو دیتا ہو کہاری میں تھی جو تو ہو ہوا۔ یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر بھی فیل ہو جاتا۔ لیکن موجودہ حالات میں تو بیاس ہو گیا لیکن بی۔اے میں ایک توانگریزی میں کسی مضمون پر بھی فیل ہو گیا۔اب آپ ہی کہی کماحقہ تو جہ نہ کر سکا۔ کہیار ٹمنٹ کے امتحان میں تو بیاس ہو گیا لیکن بی۔اے میں ایک قوانگریزی میں کسی مضمون بی بھی فیل ہو گیا۔اب آپ ہی

سوچئے ناکہ جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان پر صرف کر ناپڑاوہ اگر میں وہاں صرف نہ کر تابلکہ اس کے بجائے۔۔۔ مگر خیر رہیر بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔

فارسی میں کسی ایسے شخص کافیل ہو ناجوایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہولو گوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا۔اور پچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی۔ لیکن خیر اگلے سال بیہ ندامت دھل گئی۔اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں۔

اب قاعدے کی روسے ہمیں بی۔اے کاسر ٹیفکیٹ مل جانا چاہئے تھا۔ لیکن یو نیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیاعلاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہو نا ضروری ہے۔ بعض طبائع ایسی ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو، مطالعہ نہیں کر سکتے۔ کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبر دستی ایک تھجڑی سابنادیا جائے۔ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیا بی حاصل کی کہ باید و شاید، باقی دو مضمون ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دبا کہ جس مضمون میں چاہیں یاس ہو سکتے ہیں۔

اب تک تو دو دو مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ یو نیورٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے تو اپنی طبعیت پر ہی کچھ زور ڈالیس۔ لیکن جتنا غور کیا اس نتیج پر پہنچ کہ تین مضمونوں میں بیک وقت پاس ہو نافی الحال مشکل ہے۔ پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہئے۔ چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے۔ اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔

جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں:

(۱) انگریزی ۔۔۔ تاریخ ۔۔۔ فارسی

(۲) انگریزی۔۔۔ تاریخ

(۳) انگریزی\_\_\_ فارسی

(۴) تاریخ \_\_\_ فارسی

گویا جن جن طریقوں سے ہم دودومضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دئے۔اس کے بعد ہمارے لیے دومضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا۔اورایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی۔ چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہوناشر وع کر دیا:

(۵) تاریخ میں فیل

(۲) انگریزی میں فیل

اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات
ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باتی رہ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فارسی میں فیل ہو جائیں۔ لیکن اس میں یہ مصلحت تو فیل ہو جائیں۔ لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک فتم کاٹیکا لگ جائے گا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہونے کا ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ ساتویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بیتا بی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم الگے سال ہمیشہ کے لیے بی ۔ اے ہو جائیں گے۔

ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیج کے لیے پہلے ہی ہے تیار کر دیتا۔ رفتہ رفتہ نہیں با کہ یکافت اور فوراً،

رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور پریشانی مفت میں طول کھنیجی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے

ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے، والدین کو اکثر یقین نہ آتا۔ ایسے موقعوں پر طبعیت کو

بڑی البحص ہوتی ہے۔ ججھے اچھی طرح معلوم ہے میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتنی

لوگ اگر نشے کی حالت میں پرچ نہ دیکھیں تو میر اپاس ہو نا قطعاً نا ممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں

کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو۔ لیکن بہی خواہ بیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر

نفسی سبحتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً گھیں آ جایا کرتا تھا کیو نکہ تجربہ سے ان پر خاہت ہو چکا تھا کہ میر اانداز غلط

نفسی سبحتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً گھیں آ جایا کرتا تھا کیو نکہ تجربہ سے ان پر خاب ہو چکا تھا کہ میر اانداز غلط

نفسی سبحتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً گھیں آ جایا کرتا تھا کیو نکہ تجربہ سے سن پر خاب ہو چکا تھا کہ میر اانداز غلط

نفسی سبحتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً گھیں آ جایا کرتا تھا کیو نکہ تجربہ سے سن پر خاب ہو چکا تھا کہ میر انداز غلط

نفروں سے ناک میں دم کر دیتے۔ بہر حال اب کے پھر گھر چہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشن گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو گی۔

کر دی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے۔ اگلے سال ایسی پیش گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو گی۔

ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہا شل کا قصہ پھر شر وع کرنا چاہئے۔ اب توکالے میں صرف ایک ہیں سال باقی رہ گیا ہے۔ اب توکالے میں صرف ایک ہیں سال باقی رہ گیا ہے۔ اب توکالے میں صرف ایک ہیں سال باقی رہ میں اور جب میں ور فیل آئر ادمی کا ایک سال۔ صرف ایک سال اور یہ آخری موقعہ میں مورف کی سال اور یہ آخری موقعہ ماموں کے ڈر بے میں اور جب ماموں کے ڈر بے میں اور جب میں اور جب میں اور جب میں وہ تو تو تھی کیا ہو تو او عمر بھر گو گو آئر آؤری کا ایک سال اور جب میں اور جب میں مورف کی موقعہ میں مورف کیا گیا ہے۔

آخری در خواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مصالحہ بڑی احتیاط سے جع کیا، جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا، ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط کھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں۔ بعض کامیاب طلباء کے والدین سے بھی اس مضمون کی عرضد اشتیں بھیجوائیں۔ خود اعداد و شارسے ثابت کیا کہ یو نیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یو نیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں جیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے پیشتر کبھی کیوں نہ سوجھی تھی۔ کیونکہ یہ بہت کار گر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور غوص میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے گے۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے گے۔ "میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کی بجائے گھریر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ "

میں نے جواب دیا کہ ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے، جوار سطواور افلا طون کے گھر کے سوااور کسی کے گھر میں دورو تین دستیاب نہیں ہوسکتی۔ ہاسٹل میں جے دیھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں دورو تین تین سولڑ کے رہتے ہیں پھر بھی وہ خموشی طاری ہوتی ہے کہ قبر ستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے پئے کام میں اگار ہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلبا علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ علی الصبح ہر ایک طالب علم محتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں ، کامن روم میں ، غسل طالب علم محتاب ہاتھ میں ، ہر جگہ لوگ فلنے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، جن کو ادب انگریزی کا شوق خانوں میں ، برآ مدوں میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو ہے وہ دن رات آپیں میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر ایک خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ تاریخ کے دلدادہ۔۔۔"

والدنے احازت دے دی۔

اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں، اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران میں ہم نے ان تمام دوستوں سے خطو کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہو گی اور انہیں یہ خردہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں۔ جس سے ہم طلباء کی نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی جس کے ارد گرد نا تجربہ کار طلباء مرغی کے بچوں کی طرح بھا گتے پھریں گے۔ سپر نٹنڈ نٹ صاحب جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں توفلاں فلاں فلاں

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا تبریری

مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے، اور فلال فلال قواعد سے اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے۔ اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بد نصیبی دیکھئے کہ جب نتیجہ نکلا تو ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ توجو ظلم ہوا سو ہوا، یو نیور سٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمایئے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔

# سویرے جو کل آنکھ میری کھلی

گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی توایک دن اپنے پڑوسی لالہ کر پاشکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ "لالہ جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں ، آپ سحر خیز ہیں ، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجئے۔"

وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اُٹھتے ہی اہنوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے در وازے پر مکا بازی شروع کر دی بچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے۔ ابھی سے کیا فکر ، جاگیں تولاحول پڑھ لیس گئے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی۔ اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں ، صراحی پر رکھا گلاس جلتر نگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لئکا ہوا کیانڈر پنڈولم کی طرح بلنے لگا تو بیداری کا قائل ہو ناہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگا تارکھنگھٹایا جارہا ہے۔ میں کیا میرے آباء واجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اُٹھی ہو گئے۔ بہتر آ وازیں دیتا ہوں۔۔۔ "اچھا!۔۔۔ تھینک یو!۔۔۔ جاگ گیا ہوں!۔۔۔ بہت اچھا! نوازش ہے!" آ جُناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔خدایا کس آ فت کاسامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگار ہے ہیں یا مردے کو جلار ہے ہیں؟ اور حضرت عیسی بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی کی آ واز میں " قم" کہہ دیا کرتے ہوں گے ، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پچھے گئے لے کے پڑ جایا کرتے تھے؟ تو پیں تھوڑی داغا کرتے تھے؟ یہ تو بھلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا دیا۔ کوئی مردے کی چٹنی کھول دیتے ، پیشتر اس کے کہ بستر سے باہم نکلیں ، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے۔ اس کا اندازہ بچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیپ جلایا اور ان کو باہم سے روشنی نظر آئی، تو طوفان تھا۔

اب جو ہم کھڑ کی میں سے آسان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں، کہ جگمگار ہے ہیں! سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے، یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑ کی میں سے اور روشندان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزر گوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں۔ان میں سے ایک بھی کہیں نظرنہ آئی، تو فکرسی لگ گئ کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا، تو پڑوسی کو آواز دی۔ "لالہ جی! ۔۔۔لالہ جی؟"

جواب آیا۔ "ہوں۔"

میں نے کہا"آج یہ کیا بات ہے۔ کچھ اندھیرااندھیراسا ہے؟"

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر يرى

کہنے گگے "تواور کیا تین بجے ہی سورج نکل آئے؟"

تین بج کا نام س کر ہوش گم ہو گئے، چونک کر پوچھا۔ "کیا کہاتم نے؟ تین بجے ہیں۔"

كهنے لگے۔ " تين \_\_\_ تو\_\_ نہيں \_\_ کچھ سات \_\_ ساڑھے سات \_\_ منٹ اوپر تين ہيں - "

میں نے کہا۔ "ارے کم بخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں ہے، میں نے تجھ سے یہ کہاتھا کہ صبح جگادینا، یا یہ کہاتھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ تین بح جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تونے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ تین بج ہم اُٹھ سکا کرتے تواس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ اباحت کہیں کے تین بج اُٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے، لاحول و لا قوۃ"۔

دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر باد کہہ دول لیکن پھر خیال آیا کہ بی نوع انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہمیں نے لے رکھا ہے؟ ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بچھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔

اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آ د میوں کی طرح اپنے دس بجے اُٹھے، بارہ بجے تک منھ ہاتھ دھویا اور جار بجے جائے یی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔

شام کو واپس ہاسل میں وارد ہوئے۔جوش شباب توہے ہی اس پر شام کاار مان انگیز وقت۔ ہوا بھی نہایت لطیف تھی۔ طبعیت بھی ذرام کیلی ہوئی تھی۔ ہم ذراتر نگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ

بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے توہم لیتے

كه اتنے ميں پڑوسى كى آ واز آئى۔ "مسٹر "۔

ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے گلے تھے۔ بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں۔اور کان آ واز کی طرف لگ گئے۔ار شاد ہوا" یہ آپ گارہے ہیں؟" (زور "آپ" پر)

میں نے کہا۔ "اجی میں کس لا کق ہوں۔ لیکن خیر فرمایئے؟" بولے " ذرا۔۔۔ وہ میں۔۔۔ میں ڈسٹر ب ہوتا ہوں۔ بس صاحب۔ ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مرگئی۔ دل نے کہا۔ "او نابکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں "صاحب، خداکے حضور گڑگڑا کر دعاما نگی کہ "خدایا ہم بھی اب با قاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہماری مدد کراور ہمیں ہمت دے۔" آ نسو پونچھ کراور دل کو مضبوط کرکے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لئے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھالیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آا کہ کریں کیا؟ سامنے سرخ سنر، زر دسب ہی قتم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کوئی سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ با قاعدہ مطالعہ کی پہلی منزل یہی ہے۔

بڑی تقطیع کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا۔ چھوٹی تقطیع کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر مر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں پیپر پر مر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ ساڑھے پانچ سوجواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہر سے پر ظامر ہونے پائے۔ دل میں پچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح تین بجے ہی کیوں نہ اُٹھ بیٹھے لیکن کم خوابی کے طبی پہلوپر غور کیا۔ تو فوراً پنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیج پر پہنچ کہ تین بجے اُٹھنا تو لغویات ہے البتہ پانچ، چھ، سات بجے کے قریب اُٹھنا معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی، اور امتحان کی تیاری بھی با قاعدہ ہو گی۔ ہم خرما دہم ثواب۔

یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اُٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہئے۔ کھانا باہر سے ہی کھاآئے تھے۔ بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا، کہ لالہ جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں؟ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبر دست ہے جب چاہیں اُٹھ سکتے ہیں، کیکن پھر بھی کیامرج ہے؟

ڈرتے ڈرتے آواز دی۔ "لالہ جی"!

انہوں نے پھر تھینچ مارا "لیں"!

ہم اور بھی سہم گئے کہ لالہ جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تتلاکے درخواست کی کہ لالہ جی، صبح آپ کوبڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کابہت ممنون ہوں۔ کل اگر ذرا مجھے چھ بجے یعنی جس وقت چھ بجیں۔۔۔"

جواب ندار د\_

میں نے پھر کہا "جب چھنج چکیں تو۔۔۔ ساآپ نے؟"

چپ۔

"لاله جي"!

سر کتی ہوئی آواز نے جواب دیا۔ " سن لیاسن لیا جھ بجے جگادوں گا۔ تھری گاما پیس فور ایلفا پلس۔۔۔"

" ہم نے کہا ب۔۔۔ ب۔۔۔ بہت اچھا۔ یہ بات ہے۔"

#### توبہ! خدا کسی کامختاج نہ کرے۔

لالہ جی آ دمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح چھ بجے انہوں نے دروازوں پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہولے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تومیں خود ایک دو منٹ کے بعد آ تکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میر افرض تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔

اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلافات ہیں۔ ہم حال اس بات کا تو جھے یقین ہے۔ اور میں قتم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچ مسلمان کی طرح کلیم شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اُٹھٹے سے بیشتر دیا ہے کے طور پر ایک آدھ کوٹ بھی کی دیا ہے کہ کا نہیں پتہ ۔ شاید لحاف اوپر سے اتار دیا ۔ شاید سراس میں لییٹ دیا ۔ یا شاید کھانسا یا خرا ٹالیا۔ خیر یہ تو یقین امر ہے کہ دس بج ہم بالکل جاگ رہے تھے۔ لیکن اللہ بی کے جگانے کے بعد اور دس بج سے پیشتر خدا جانے ہم میں اور ہے تھے۔ ہم صورت یہ نفسیات کا ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سور ہے تھے۔ نہیں ہمار اخیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سور ہے تھے۔ ہم صورت یہ نفسیات کا مسلمہ ہم بڑھ رہے جو یا اس دن چھ دیر میں بج ہوں ۔ مسلمہ ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمار ہیں نہ کربا تیں کیا تہ ہی نام ہیں دن بھر رہا کہ قصور پھو اپناہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاظہ ہو، کہ محض اس شبہ کی بناء پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا۔ اور اپناہی معلوم کو ستارہا۔ مگر لالہ بی سے ہم آپ کی دائر ہو نہ کہ ہوں سے میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس خیال سے کہ ان کی دل تھی نہ ہو، صد کو ستارہا۔ مگر لالہ بی سے ہم آپ کی دائر ہو خدا کی قتم فوراً یاد ہو

لالہ جی نے ہماری اس جادو بیانی کی دادیوں دی کہ آپ پوچھنے لگے۔ "تو میں آپ کو چھ بجے جگادیا کروں نا؟ " میں نے کہا۔ "ہاں ہاں، واہیہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ بے شک۔ "

شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعہ کے لیے دو کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں۔ کرسی کو چار پائی کے قریب سر کالیا۔ اوور کوٹ اور کلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزال کرلیا۔ کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے۔ دیا سلائی کو تکئے کے نیچے ٹٹولا۔ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سوگیا۔

صبح لالہ جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی حجے آئکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑ کی میں سے ان کو "گڈ مارننگ" کیا، اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا، لالہ جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔

ہم نے اپنی ہمت اور اولوالعز می کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اُٹھے۔ دل سے کہا کہ " دل بھیا، صبح اُٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے "۔ دل نے کہا "اور کیا؟ تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جا یا کرتے ہیں "۔ ہم نے کہا " سے کہتے ہو یار، لعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں توان کی کیا مجال ہے کہ ہماری با قاعد گی میں خلل انداز ہوں۔اس وقت لاہور شہر میں مزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیاو مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اُڑاتے ہوں گے۔اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنجہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ " بھئی کیابر خور دار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔" ناک کو سر دی سی محسوس ہونے گلی تواسے ذرایو ں ہی سالحاف اوٹ میں کر لیااور پھر سو چنے لگے۔۔۔ "خوب تو ہم آج کیاوقت پر جاگے ہیں بس ذرااس کی عادت ہو جائے تو یا قاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شر وع کر دیں گے۔آخر مذہب سب سے مقدم ہے ہم بھی کیا روز بروزالحاد کی طرف ماکل ہوتے جاتے ہیں نہ خداکا ڈراور نہ رسول کاخوف۔ سیجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان یاس کرلیں گے۔اکبر بیچارا یہی کہتا کہتا مر گیالیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔۔۔ (لحاف کانوں پر سرک آیا)۔۔۔ تو گویاآج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں۔۔۔ بہت ہی پہلے۔۔۔ یعنی کالج شروع ہونے سے بھی چار گھٹے پہلے۔ کیا بات ہے! خداوندان کالج بھی کس قدر ست ہیں ایک مستعدانسان کو چھ بجے تک قطعی جاگ اُٹھنا چاہئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج سات بچے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔۔۔ (لحاف سریر)۔۔۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی پیخ کنی کر رہی ہے۔ عیش پیندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔۔۔ (آئکھیں بند)۔۔۔ تواب چھ بجے ہیں تو گویا تین گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ سوال صرف پیر ہے کہ پہلے کون سی کتابیں پڑھیں۔ شیکسپیئر یاور ڈزور تھ ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔اس کی عظیم الثان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار د کھائی دیتے ہیں۔اور صبح کے وقت الله میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے محشر ستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ور ڈزور تھ پڑھیں۔اس کے اوراق میں فطرت کوسکون و اطمینان میسر ہو گااور دل اور دماغ نیچیر کی خاموش د ما ویزیوں سے ملکے ملکے لطف اندوز ہوں گے۔۔۔ لیکن ٹھیک ہی رہے گاشیکسپیئر۔۔۔ نہیں ورڈزور تھ۔۔۔ لیڈی میکبته \_\_\_ د یوانگی\_\_\_ سنر ه زار\_\_ سنجر سنجر \_\_ یاد بهاری\_\_\_ صید هو س\_\_ کشمیر\_\_ میں آفت کاپر کاله

یہ معمہ اب مابعد الطبیعات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر بام رنکالااور ور ڈزور تھ پڑھنے کاارادہ کیا تو وہی دسن کجر ہے تھے۔اس میں نہ معلوم کیا بھید ہے!

کالج ہال میں لالہ جی ملے۔ "مسٹر! صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا؟"

میں نے زور کا قبقہہ لگا کر کہا۔ "اوہو۔ لالہ جی یاد نہیں۔میں نے آپ کو گڈ مار ننگ کہاتھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہاتھا"۔

بولے "وہ توٹھیک ہے لیکن بعد میں۔۔۔اس کے بعد!۔۔۔ کوئی سات بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔"

ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا۔ گویاوہ پاگل ہو گئے ہیں۔اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ایک آ دھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے۔ پھر یکایک ایک مجمح بانہ اور معثو قانہ انداز سے مسکرا کے کہا۔ "ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس وقت۔۔۔اے۔۔۔اے، نماز پڑھ رہا تھا۔ " لالہ جی مرعوب سے ہو کر چل دئے۔اور ہم اپنے زہدو اتقا کی مسکینی میں سرنیچا کئے کمرے کی طرف چلے آئے۔اب یہی ہماراروز مرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ جا آئنا نمبر ایک چھ بجے۔ جا آئنا نمبر دود س بجے۔اس دوران لالہ جی آ واز دیں تو نماز۔

جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگئے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ "ہمارافرق ناز محو بالش کمخواب" ہواور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پُر پچ بالوں پر پڑر ہی ہیں۔ کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری روح افغرائیاں کر رہی ہو۔ نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بر بط کے تاروں کو ملکے ملکے چھیڑر ہے ہوں۔اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گار ہی ہو!

#### تم جا گو موہن پیارے

خواب کی سنہری د هند آ ہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارہ پارہ کر دے چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو۔ آئسیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں۔ دلآویز تبسم صبح کو اور بھی در خشندہ کر دے۔ اور گیت "سانوری صورت توری من کو بھائی" کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔

نصیب بیہ ہے کہ پہلے "مسٹر! مسٹر!" کی آ واز اور دروازے کی دنادن سامعہ نوازی کرتی ہے،اور پھر چار گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں دس بجانا شروع کر دیتا ہے۔اور اس چار گھنٹے کے عرصہ میں گڑویوں کے گرنے۔ دیگچیوں کے اُلٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسٹنے، کُلیاں اور غرغرے کرنے، کھنکھارنے اور کھانسے کی آوازیں تو گویا فی البدیہہ ٹھمریاں ہیں۔اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سُسر تال کی کس قدر گنجائش ہے! موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبعیت کو دیکھا ہوں میں

مزاروں سال نر گس اپنی بے نوری پہروتی ہے۔۔بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا

#### کتے

علم الحیوانات کے پروفیسر وں سے پوچھا۔ سلوتریوں سے دریافت کیا۔ خود سر کھپاتے رہے۔ لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کوں کا فائدہ کیا ہے؟ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے۔ بکری کو لیجئے، دودھ دیتی ہے اور مینگنیاں بھی۔ یہ کے کیا کرتے ہیں؟ کہنے گئے کہ کتاو فادار جانور ہے۔ اب جناب وفاداری اگراسی کا نام ہے کہ شام کے سات بجے سے جو بھو نکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے چھ بجے تک بھو نکتے گئے۔ تو ہم لنڈور ہے، بھلے، کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی گیارہ بجے ایک سے کتے کوئی گیارہ بجے ایک عصرع دے دیا۔ ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا۔ اب جناب ایک کہنہ مشق استاد کو جو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چو لہے میں سے بام لیکے اور بھنا کے پوری غزل مقطع تک کہہ گئے۔ اس پر شال مشرق کی طرف ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ بچھ نہ پوچھئے، کم بخت بعض تو دو غزلے سہ غزلے لکھ لائے شے۔ کئی ایک نے فی البدیہہ تصیدے پڑھ ڈالے، دہ ہنگامہ گرم ہوا کہ شختہ اہونے میں نہ فرنے میں سنتا۔ اب ان سے کوئی ایک نے فی البدیہہ تصیدے کے تصیدے پڑھ ڈالے، دہ ہنگامہ گرم ہوا کہ شختہ اول کہ بھی کوئی بھی موامیں نہیں سنتا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہیں کوئی ایساہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھی ہوا میں جا کر طبح آزمائی کرتے ہی گھروں کے در میان آ کر سوتوں کو ستانا کون می شرافت ہے۔

اور پھر ہم دیں لوگوں کے کتے بھی پچھ عجیب برتمیز واقع ہوئے ہیں۔اکثر توان میں ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیھ کر بھو تکنے لگ جاتے ہیں۔ خیر یہ توایک حد تک قابل تعریف بھی ہے۔اس کاذکر ہی جانے دیجے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے لیعنی ہمیں بار ہاڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا تفاق ہوا، خدا کی قشم ان کے کوں میں وہ شاکستگی دیھی ہے کہ عش عش کرتے لوٹ آئے ہیں۔ جوں ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے کتے نے برآمدے میں کھڑے کھڑا ہوگیا۔ہم آگے بڑھے تواس نے برآمدے میں کھڑے کھڑا ہوگیا۔ہم آگے بڑھے تواس نے بھی چار قدم آگے بڑھ کرایک نازک اور پاکیزہ آواز میں پھر "نے" کر دی۔ چو کیداری کی چو کیداری موسیقی کی موسیقی۔ ہمارے کتے ہیں کہ نہ راگ نہ شرے نہ سرنہ پیر۔ تان پہتان لگائے جاتے ہیں، بے تالے کہیں کے نہ موقع دیکھتے ہیں، نہ وقت پیچانتے ہیں، گل بازی کے جاتے ہیں۔ گھنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں۔ لیکن ہم سے قتم لے لیجئے جوالیہ موقع پر ہم نے کبھی سیتا گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپاس کو تعلّی سمجھیں لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اُٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لا تھی چھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی چاہئے کہ دافع بلیات ہے لیکن ہم کسی سے خواہ مخواہ عداوت پیدا نہیں کرنا چاہئے۔ کتے کے بھو تکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پراس درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ کہ آپ سا وقت دیکھیں تو یقیناً بہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیس کہ ہمارا گلاخٹک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے ایسے موقع پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو کھر ج کے شروں کے لیس کہ ہمارا گلاخٹک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے ایسے موقع پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو کھر ج کے شروں کے سوااور کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو توآپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اُتر جائے گی اس کی جگہ آپ شاید دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔

بعض او قات ایبااتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے دو بجے چھڑی گھماتے تھیڑ سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کا عالم بھی ہے اس کسی گیت کی الفاظ یاد نہیں اور نومشقی کا عالم بھی ہے اس لیے سیٹی پر اکتفائی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گاکہ انگریزی موسیقی ہے، اسنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے توسامنے ایک بخری بند ھی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ ہو آ تکھوں نے اسے بھی کتاد بھا، ایک تو کتا اور پھر بخری کی جمامت کا۔ گویا بہت ہی کتاد بھا، ایک تو کتا اور پھر بخری کی جسامت کا۔ گویا بہت ہی کتا۔ بس ہاتھ یاؤں پھول گئے چھڑی کی گردش دھیمی دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول، زاویئے پر ہوا میں کہیں تھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھر تھر اگر خاموش ہو گئی لیکن کیا مجال جو ہماری تھو تھنی کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آ یا ہو۔ گویا ایک بے آ واز کے ابھی تک نکل رہی ہے۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر سر دی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں بعد میں پھر سو کھ جاتا ہے۔

چونکہ ہم طبعاً ذرامخاط ہیں۔اس لیے آج تک کتے کے کانٹے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کاٹاا گراییاسانحہ کبھی پیش آیا ہو تا تواس سر گزشت کی بجائے آج ہمارامر ثیہ حجب رہا ہو تا۔ تاریخی مصرعہ دعائیہ ہو تا کہ "اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو" لیکن۔۔۔

کہوں کس سے میں کہ کیا ہے سگ رہ بری بلا ہے

مجھے کیا براتھامر ناا گرایک بار ہوتا

جب تک اس دنیامیں کتے موجود ہیں اور بھو نکنے پر مُصر ہیں سمجھ لیجئے کہ ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں اور پھر ان کوّل کے بھو نکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں۔ یعنی ایک تو متعدی مرض ہے اور پھر بچوں اور بوڑھوں سب ہی کو لاحق ہے۔ اگر کوئی بھاری بھر کم اسفندیار کتا کبھی کبھی اپنے رعب اور دیدبے کو قائم رکھنے کے لیے بھونک لے تو ہم بھی

چار و ناچار کہہ دیں کہ بھئی بھونگ۔ (اگرچہ ایسے وقت میں اس کوزنجیر سے بندھا ہو ناچا ہئیے۔) لیکن یہ کم بخت دو روزہ، سہ روزہ، دودو تین تین تولے کے پلے بھی تو بھو نکنے سے باز نہیں آتے۔ باریک آ واز ذرا سا بھیپوٹااس پر بھی اتنا زور لگا کر بھو نکتے ہیں کہ آ واز ذرا سا بھیپوٹااس پر بھی اتنا زور لگا کر بھو نکتے ہیں چلتی موٹر کے سامنے آ کر گویا اسے روک ہی تولیس گے۔اب اگریہ خاکسار موٹر چلار ہا ہو تو قطعاً ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں لیکن مرکوئی یوں ان کی جان بخش تھوڑا ہی کر دے گا؟

کتوں کے بھو نکنے پر مجھے سب سے بڑااعتراض یہ ہے کہ ان کی آ واز سوچنے کے تمام قوی معطل کر دیتی ہے خصوصاً جب کسی دکان کے تختے کے بنیچ سے ان کا ایک پورا خفیہ جلسہ باہر سڑک پر آ کر تبلغ کاکام شروع کر دے تو آ پ ہی کہیے ہوش کھکانے رہ سکتے ہیں؟ ہم ایک کی طرف باری باری متوجہ ہو ناپڑتا ہے۔ پچھ ان کا شور ، پچھ ہماری صدائے احتجاج (زیر لب) بے ڈھنگی حرکات و سکنات (حرکات ان کی ، سکنات ہماری۔) اس ہنگاہے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے؟ اگر چہ یہ جچھے بھی نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقع پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا؟ بہر صورت کو آل کی بید پر لے در ہے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ در ہے کی ناانصافی میرے نزدیک ہمیشہ قابل نفرین رہی ہے۔ اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ عالی جناب ، سڑک بند ہے تو خدا کی قتم ہم بغیر چون و چرا کئے واپس لوٹ جائیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے کو ک کی ورخواست پر کئی را تیں سڑک بند ہے تو خدا کی قتم ہم بغیر چون و چرا کئے واپس لوٹ جائیں کار یہ متحدہ طور پر سینہ نے کو تو کی کو درخواست پر کئی را تیں سڑک بین کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز و محترم محتا کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آ واز سے نہ پڑھا جائے مجھے کسی کی دل گئی مطلوب نہیں۔)

خدانے ہم قوم میں نیک افراد بھی پیدا کئے ہیں۔ کتے اس کے کلئے سے مستثنی نہیں۔ آپ نے خداتر س کتا بھی ضرور دیکے ہو گوا، اس کے جسم میں تپسیا کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جب چاتا ہے تواس مسکینی اور بجز سے گویا بار گناہ کا احساس آئکھ نہیں اٹھانے دیتا۔ دم اکثر پیٹ کے ساتھ گلی ہوتی ہے۔ سڑک کے بیچوں نچ فور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آئکھیں بند کر لیتا ہے۔ شکل بالکل فلاسفر وں کی کی اور شجرہ دیو جانس کابی سے ملتا ہے۔ کسی گاڑی والے نے متواتر بگل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھاکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیں توآپ نے سرکو وہیں نہل بجایا، گاڑی کے مختلف حصوں کو کھاکھٹایا، لوگوں سے کہلوایا، خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیں توآپ نے سرکو وہیں زمین پر رکھے سرخ مخمور آئکھوں کو کھولا۔ صورت حال کو ایک نظر دیکھا، اور پھر آئکھیں بند کر لیں۔ کسی نے ایک خیاب کو جہاں سے وہ چابک لگادیا توآپ نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے اُٹھ کر ایک گزیرے جا لیٹے اور خیالات کے سلیلے کو جہاں سے وہ لوٹ گیا تھاو ہیں سے پھر شروع کر دیا۔ کسی با کیسکل والے نے گھنٹی بجائی، تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ با کیسکل ہے۔ ایکی چیچھوری چیز وں کے لیے وہ راستہ چھوڑ دینا فقیری کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔

رات کے وقت یہی کتااپنی خشک، پہلی سی دم کو تا بحد امکان سڑک پر پھیلا کرر کھتا ہے۔ اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آ زمائش مقصود ہوتی ہے۔ جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رکھ دیا، انہوں نے غیظ وغضب کے لہجہ میں آپ سے پر سش شروع کر دی، "بچہ فقیروں کو چھیڑتا ہے، نظر نہیں آتا، ہم ساد ھولوگ یہاں بیٹھے ہیں "۔ بس اس فقیر کی بدد عاسے سے اسی وقت رعشہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں کئی راتوں تک یہی خواب نظر آتے رہتے ہیں کہ بیشار کتے ٹائلوں سے لیٹے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دیتے۔ آئکھ کھلتی ہے تو پاؤں چارپائی کی ادوان میں کھنسے ہوتے ہیں۔

ا گرخدا مجھے کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ قتم کے بھو نکنے اور کاٹنے کی طاقت عطافر مائے، تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے۔ رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے کسولی پہنچ جائیں۔ایک شعر ہے:

عرفی تومیندیش زغو غائے رقیباں

آ واز سگال کم نه کند رزق گدارا

یمی وہ خلاف فطرت شاعری ہے، جو ایشیا کے لیے باعث ننگ ہے، انگریزی میں ایک مثل ہے، کہ " بھو نکتے ہوئے کتے کاٹانہیں کرتے " یہ بجا سہی ۔ لیکن کون جانتا ہے، کہ ایک بھو نکتا ہوائتا کب بھو نکنا بند کر دے، اور کاٹنا شروع کر دے!

## اردو کی آخری کتاب

#### مال کی مصیبت

ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیھ دیھ کرخوش ہوتا ہے۔ بچہ حسب معمول آئکھیں کھولے پڑا ہے۔ مال محبت بھری نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پیار سے حسب ذیل باتیں پوچھتی ہے: اوو دن کی آئے گاجب تو ملیٹھی ملیٹھی یا تیں کرے گا؟

۲\_ بڑاکب ہو گا؟ مفصل لکھو۔

سے دولہاکب بنے گا اور دلہن کب بیاہ کر لائے گا؟اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔

ہ۔ ہم کب بڑھے ہوں گے؟

۵\_ توکب کمائے گا؟

٢- آپ کب کھائے گا؟ اور ہمیں کب کھلائے گا؟ با قاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کرواضح کرو۔

یچہ مسکراتا ہے اور کیانڈر کی مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو ماں کاول باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب نشاسا ہونٹ نکال نکال کر باقی چبرے سے رونی صورت بناتا ہے۔ توبہ بے چین ہو جاتی ہے۔ سامنے پنگورالٹک رہا ہے۔ سلانا ہو، توافیم کھلا کر اس میں لٹادیتی ہے۔ رات کو اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ (باپ کے ساتھ دوسرایچہ سوتا ہے) جاگ اٹھتا ہے تو جھٹ چونک پڑتی ہے اور محلے والوں سے معافی مائلی ہے۔ یکی نیند میں رونے لگتا ہے۔ تو بے چاری مامتا کی ماری آگے جلا کر دودھ کو ایک اور اُبال دیتی ہے۔ صبح جب بے کی آئھ کھلتی ہے توآپ بھی اُٹھ بیٹھتی ہے، اس وقت تین بے کا عمل ہوتا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے۔ آئھوں میں کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کرکے کہتی ہے کیا چاند سامھڑا نکل کا عمل ہوتا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے۔ آئھوں میں کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کرکے کہتی ہے کیا چاند سامھڑا نکل کا عمل ہوتا ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے۔ آئھوں میں کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کرکے کہتی ہے کیا چاند سامھڑا نکل

#### کھاناخود بخود یک رہاہے

دیکنا۔ بیوی آپ بیٹھی پکار ہی ہے۔ ورنہ دراصل یہ کام میاں کا ہے۔ ہر چیز کیا قرینے سے رکھی ہے۔ دھوئے دھائے برتن صندوق پر ٹینے ہیں تاکہ صندوق نہ کھل سکے ، ایک طرف نیچے اوپر مٹی کے برتن دھرے ہیں۔ کسی میں دال ہے اور کسی میں آٹا، کسی میں چوہے ، پھکنی اور پانی کالوٹا پاس ہے تاکہ جب چاہے آگ جلائے ، جب چاہے پانی ڈال کر بھا دے۔ آٹا گندھار کھا ہے ، چاول پک چکے ہیں۔ نیچے اتار کررکھے ہیں۔ دال چو لہے پر چڑھی ہے۔ غرض یہ کہ سب کام ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی پاس بیٹھی ہے۔ میاں جب آتا ہے تو کھا نالا کر سامنے رکھتی ہے۔ بیچے کبھی نہیں رکھتی ، کھا چیتا ہے۔ تو کھا نالا کر سامنے رکھتی ہے۔ بیچے کبھی نہیں رکھتی ، کھا جیتا ہے۔ تو کھا نالا گرسا منے ہر ادوں رکا بیوں کا ڈھیر لگ جائے۔ کھانے پکانے سے فارغ ہوتی ہے تو کبھی سینالے بیٹھی ہے۔ کبھی چر خہ کا تنے لگتی ہے ، کیوں نہ ہو ، مہا تما گاندھی کی بدولت یہ ساری باتیں سیکھی ہیں۔ آپ ہاتھ یاؤں نہ ہلائے تو ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑے۔

# د هوبی آج کپڑے د هورہا ہے

بڑی محنت کرتا ہے۔ شام کو بھٹی چڑھاتا ہے، دن بھر بیکار بیٹھار ہتا ہے۔ کبھی کبھی بیل پر لادی لاد تا ہے اور گھاٹ کارستہ لیتا ہے۔ کبھی نالے پر دھوتا ہے، کبھی دریا پر تاکہ کیڑوں والے کبھی پکڑنہ سکیں۔ جاڑا ہو تو سر دی ستاتی ہے، گرمی ہو تو دھوپ جلاتی ہے۔ صرف بہار کے موسم میں کام کرتا ہے۔ دو پہر ہونے آئی، اب تک پانی میں کھڑا ہے اس کو ضرور سرسام ہو جائے گا۔ درخت کے پنچ بیل بندھا ہے۔ جھاڑی کے پاس کتا بیٹھا ہے۔ دریا کے اس پارایک گلہری دوڑر ہی ہے۔ دھو بی انہیں سے اپنا جی بسلاتا ہے۔

دیکھنا دھو بن روٹی لائی ہے۔ دھوبی کو بہانہ ہاتھ آیا ہے۔ کپڑے پٹرے پر رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ کتے نے بھی دیکھ کر کان کھڑے گئے۔اب دھو بن گاناگائے گی۔ دھو بی دریا سے نکلے گا۔ دریاکا پانی پھر نیچا ہو جائے گا۔ www.bazmeurdu.net پزم ار دولا تبریری

میاں دھونی! یہ کتا کیوں پال رکھاہے؟ صاحب کہاوت کی وجہ سے اور پھریہ تو ہماراچو کیدار ہے دیکھئے! امیر وں کے کیڑے میدان میں پھلے پڑے ہیں، کیا مجال کوئی پاس توآ جائے، جولوگ ایک دفعہ کیڑے دے جائیں پھر واپس نہیں لیے جاسکتے۔ میاں دھونی! تمہاراکام بہت اچھاہے۔ میل کچیل سے پاک صاف کرتے ہو، نظا پھراتے ہو۔

### میں ایک میاں ہوں

میں ایک میاں ہوں۔ مطیع و فرمانبر دار ،اپنی بیوی روش آراءِ کواپنی زندگی کی مرایک بات سے آگاہ ر کھنااصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ اس پر کاربند رہا ہوں۔ خدا میر اانجام بخیر کرے۔

چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام عادات و خصائل سے واقف ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آ راء کو برے لگتے ہیں۔ میرے احباب کی جن اداؤں نے مجھے محسور کر رکھا ہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہیں۔

آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نحواستہ وہ کوئی ایسے آ دمی ہیں، جن کاذکر کسی معزز مجمع نہ کیا جاسکے۔ پچھ اپنے ہنر کے طفیل اور پچھ خاکسار کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفید پوش ہیں۔ لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ پچھ کہہ نہیں سکتا۔

مثلاً مرزاصاحب ہی کو لیجئے، اچھے خاصے اور بھلے آ دمی ہیں۔ گو محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر ممتاز ہیں لیکن شکل و صورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جواوہ نہیں کھیلتے، گلی ڈنڈے کاان کو شوق نہیں۔ جیب کترتے ہوئے کبھی وہ نہیں کپڑے گئے۔ البتہ کبوتر پال رکھے ہیں، ان ہی سے جی ہسلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدمعاش جوئے میں قید ہو جائے تواس کی مال کے پاس ماتم پر سی تک کو چلی جاتی ہیں۔ گلی دئڈے میں کسی کی آئکھ پھوٹ جائے تو مرہم پی کرتی رہتی ہیں۔ کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آ نسو بہاتی رہتی ہیں، لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان میں مرزاصاحب کہتے تھکتی ہے وہ ہمارے گر میں " موئے کبوتر باز " کے ہیں، لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان میں مرزاصاحب کہتے تھکتی ہے وہ ہمارے گر میں " موئے کبوتر باز " کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں کبھی بھولے سے بھی میں آسان کی طرف نظراٹھا کر کسی چیل، کوئے، گدھ، شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں توروشن آراء کو فوراً خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر باز بنے لگا۔

اس کے بعد مرزاصاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ پچ میں میری جانب گریز۔ کبھی کمبی بحر میں ، کبھی چھوٹی بحر میں۔

ایک دن جب به واقعہ پیش آیا، تومیں نے صمم ارادہ کر لیا کہ اس مر زا کمبخت کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دوں گا، آخر گھرسب سے مقدم ہے۔ بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے؟ چنانچہ ہم غصے میں مجرے

ہوئے مرزاصاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگے اندرآ جاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں آتے تم باہر آؤ۔ خیر اندر گیا۔ بدن پر تیل مل کرایک کبوتر کی چونچ منہ میں لئے دھوپ میں بیٹھے تھے۔ کہنے لگے بیٹھ جاؤہم نے کہا، بیٹھیں گے نہیں، آخر بیٹھ گئے معلوم ہوتا ہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے، مرزابولے کیوں بھٹی ؟ خیر باشد! میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگے اس وقت کیسے آنا ہوا؟

اب میرے دل میں فقرے کھولنے شروع ہوئے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سب کچھ کہہ ڈالواور چل دو، پھر سوچا کہ مذاق سمجھے گااس لیے کسی ڈھنگ سے بات شروع کرو۔ لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں، آخر ہم نے کہا۔ "مرزا، بھئی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں؟"

یہ سنتے ہی مرزاصاحب نے چین سے لے کرامریکہ تک کے تمام کبوتروں کوایک ایک کرکے گنوانا شروع کیا۔اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گل افشانی کرتے رہے اور پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے گئے۔اس دن توہم یوں ہی چلے آئے لیکن ابھی کھٹ پٹ کاارادہ دل میں باقی تھا۔خداکا کرنا کیا ہوا کہ شام کو گھر میں ہماری صلح ہو گئی۔ہم نے کہا، چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل ؟ چنانچہ دوسرے دن مرزاسے بھی صلح صفائی ہو گئی۔

لیکن میری زندگی تلخ کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارآ مد ہوتا ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ کو بھر دی ہے کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم میں مروقت کسی نہ کسی دوست کی عادات قبیحہ کی جھلک نظر آتی رہتی ہے یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخصی سیرت بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے۔

شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی دس بجاٹھا کرتے تھے ورنہ گیارہ بجہ۔اب کتنے بجاٹھتے ہیں؟اس کااندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے سات بج کرادیا جاتا ہے اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اُٹھنے میں کو تاہی کریں تو فوراً ہی کہہ دیا جاتا کہ ہے کہ یہ اس تکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ایک دن صبح صبح ہم نہار ہے تھے، سردی کا موسم ہاتھ یاؤں کانپ رہے تھے، صابن سرپر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا کہ استے میں ہم نے خدا جانے کس پراسرار جذبے کے ماتحت عسل خانے میں الاپناشر وع کیا۔اور پھر گانے لگے کہ "توری کھل بل ہے نیاری۔۔۔ "اس کو ہماری انتہائی بد مذاتی سمجھا گیا،اور اس بد مذاتی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو عظیم ایا گیا۔

لیکن حال ہی میں مجھ پرایک ایساسانحہ گزراہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قتم کھالی ہے۔

تین چار دن کاذ کر ہے کہ صبح کے وقت روش آ را ہے مجھ سے میلے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے، روشن آ را ہے صرف دو دفعہ میلے گئی ہے اور پھر اس نے پچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں ڈیڑھ بجے کی گاڑی میں چلی جاؤں؟ میں نے کہااور کیا؟

وہ حجے تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آ زادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کئے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک اود هم مجائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اُٹھوں، بے شک تھیڑ جاؤں، میں نے کہا۔

"روشن آراء جلدی کرو، نہیں تو گاڑی جیوٹ جائے گی۔" ساتھ اسٹیشن پر پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی "خط روز لکھتے رہے ! " میں نے کہا" ہر روز اور تم بھی"!

" کھانا وقت پہ کھالیا کیجئے اور وہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں "۔اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔اور ایک دوسر ہے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔اس کی آئکھو میں آنسو بھر آئے، میر ادل بھی بیتاب ہونے لگااور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑارہا۔

آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوائتا ہوں کی دکان تک آیااور رسالوں کے ورق بلیٹ بلیٹ کر تصویریں دیکھارہا۔ایک اخبار خریدا، تہہ کرکے جیب ڈالااور عادت کے مطابق گھر کاارادہ کیا۔

پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا۔ اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتار ہوں، دل حیابتا تھا قلا بازیاں کھاؤں۔

کہتے ہیں، جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے تو گووہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں توخوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ پچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہورہی تھی۔ بھاگتا ہوااسٹیشن سے آزادانہ بام نکلا، آزادی کے لہجہ میں تانگے والے کو بلایااور کود کرتانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگالیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلادیں اور کلب کوروانہ ہو گیا۔

رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا، تانگہ موڑ کر گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نو کر کو آواز دی۔

"امجد"

"حضور"!

" دیکھو، حجام کو جا کے کہہ دو کہ کل گیارہ بجے آئے۔"

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا تبریری

"بهت احجار"

"گیارہ بجے سن لیا نا؟ کہیں روز کی طرح پھر چھ بجے وار دنہ ہو جائے۔"

"بهت احیما حضور \_ "

"اور اگر گیارہ بجے سے پہلے آئے، تو دھکے دے کر باہر نکال دو۔"

یہاں سے کلب پہنچے، آج تک کبھی دن کے دو بجے کلب نہ گیا تھا، اندر داخل ہوا تو سنسان۔ آدمی کا نام و نشان تک نہیں سب کمرے دیکھ ڈالیے۔ بلیر ڈکا کمرہ خالی، شطر نج کا کمرہ خالی۔ تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے یو چھا" کیوں بے آج کوئی نہیں آیا؟ "

كَهَنِهِ لِكَا" حضور آپ جانتے ہيں،اس وقت بھلا كون آتا ہے؟"

بہت مایوس ہوا باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟اور کچھ نہ سوجھا تو وہاں سے مرزاصاحب کے گھر پہنچا معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے، دفتر پہنچا دیکھ کر بہت حیران ہوئے، میں نے سب حال بیان کیا کہنے لگے۔ "تم باہر کے کمرے میں کٹھرو، تھوڑاساکام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، شام کاپرو گرام کیا ہے؟" میں نے کہا۔ "تھیڑ"!

کہنے لگے۔ "بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بلیٹھومیں ابھی آیا۔ "

باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کرانتظار کرنے لگااور جیب سے اخبار نکال پڑھنا شروع کر دیا۔ سر کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالااور ابھی چار بجنے میں ایک گھنٹہ باقی تھا، پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔

آخر کار اخبار کھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا۔ جمائی پہ جمائی۔ جمائی پہ جمائی۔ حتیٰ کہ جبڑوں میں در د ہونے لگا۔

اس کے بعد ٹانگیں ملانا شروع کیالیکن اس سے بھی تھک کیا۔

پھر میزیر طبلے کی گتیں بجاتارہا۔

بہت ننگ آگیا تو دروازہ کھول کر مرزاسے کہا۔ "ابے یاراب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مر دود کہیں کا، سارا دن میراضائع کر دیا۔" وہاں سے اُٹھ کر مرزائے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا۔ اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیڑگئے، رات کے ڈھائی بج گھر لوٹے، تکئے پر سر رکھاہی تھا، کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آ نکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو پونے گیارہ بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر طشتری میں رکھ دیا اور پھر او تکھنے لگا۔

گیارہ بجے امجد کمرے میں داخل ہوا کہنے لگا "حضور حجام آیا ہے۔"

ہم نے کہا۔ " یہیں بلالاؤ"۔ یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا، کہ بستر میں لیٹے لیٹے تجامت بنوا لیں، اطمینان سے اٹھے اور نہادھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی، جس کی امید لگائے بیٹھے تھے، چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال۔ دل میں آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو دیکھتارہا۔ الماری کاایک اور خانہ کھولا تو سر دئی رنگ کاایک ریشی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ملکی ملکی عطر کی خوشبو آرہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیر تارہادل بھر آیا، گھرسونا معلوم ہونے لگا۔ بہتر اپنے آپ کو سنجالا لیکن آنسو ٹیک ہی پڑے۔ آنسوؤں کا گرنا تھا کہ بیتاب ہو گیا۔ اور بھی مجرونے لگا۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے لیکن نہ معلوم کیا یا دآیا کہ اور بھی بے قرار ہو تا گیا۔

آخرنه رماگیا، بام نکلااور سیدهاتار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں تم فورا آ جاؤ!

تار دینے کے بعد دل کو پچھ اطمینان ہوا، یقین تھا کہ روش آ را اب جس قدر جلد ہوسکے گا، آ جائے گی۔اس سے پچھ ڈھارس بندھ گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔

دوسرے دن دوپہر کو مرزاکے مکان پر تاش کامعر کہ گرم ہو ناتھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزاکے والدسے پچھ لوگ ملنے آئے ہیں اس لیے تجویزیہ تھمری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارا مکان تو خالی تھا ہی، سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔امجد سے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہواتو تمہاری خیر نہیں۔اور پان اس طرح سے متواتر پہنچے رہیں کہ بس تانتالگ جائے۔

اب اس کے بعد کے واقعات کو پچھ مر دہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شر وع شر وع میں تو تاش با قاعدہ اور با ضابطہ ہو تا رہا۔ جو کھیل بھی کھیلاگیا بہت معقول طریقے سے قواعد و ضوابط کے مطابق اور متانت و سنجید گی کے ساتھ۔ لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد پچھ خوش طبعی شر وع ہوئی، یار لوگوں نے ایک دوسرے کے بتے دیکھنے شر وع کر دئے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آ دھ کام کا پتہ اُڑا نہیں اور ساتھ ہی قیقے پر قیقے اُڑنے گئے۔ تین گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کرگارہا ہے کوئی فرش پر باز و لیکے بجارہا ہے۔ کوئی تھیڑ کا ایک آ دھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دم اربا ہے۔

کیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دھول دھپا شروع ہوا، ان خوش فعلیوں کے دوران میں ایک مسخر سے نے ایک ایسا کھیل تجویز کر دیا۔ جس کے آخر میں ایک آ دمی بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسراوزیر، تیسرا کو توال اور جوسب سے ہار جاتا ہے۔ وہ چور۔ سب نے کہا "واہ واہ کیا بات کہی ہے "۔ایک بولا۔ " پھر آج جو چور بنا، اس کی شامت آ جائے گی "۔ دوسر سے نے کہا۔ "اور نہیں تو کیا بھلا کوئی ایساویسا کھیل ہے۔ سلطنوں کے معاملے ہیں سلطنوں کے "! کھیل شرہ ع ہوں ، فتمتی سے ہم جورین گئر طرح طرح کی برزائیں تحریز ہور نہیں کوئی کر " ننگر اوران کا اور کا کا اور

کھیل شروع ہوا۔ بدقشمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کہے، "ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جائے اور مرایک ہوئے جائے اور مرایک ہوئے جائے اور مرایک ہوئے جائے اور مرایک سے دودو چانئے کھائے۔ " دوسرے نے کہا "نہیں صاحب ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچئے۔ " آخر میں بادشاہ سلامت بولے۔ " ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوک دار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چرے پر سیاہی مل دی جائے۔ اور یہ اس حالت میں جا کر اندر سے حقے کی چلم بھر کر لائے۔ " سب نے کہا۔ "کیاد ماغ پایا ہے حضور نے۔ کیا سزا تجویز کی ہے! واہ واہ "!

ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے، ہم نے کہا" تو ہوا کیا؟ آج ہم ہیں کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ " نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا۔ ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹو پی پہنی، ایک شان استغناکے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا در وازہ کھول کر باور چی خانے کو چل دے اور ہمارے پیچھے کمرہ قبقہوں سے گونج رہا تھا۔

صحن پر پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلااور ایک برقعہ پوش خاتون اندر داخل ہوئی،منہ سے برقعہ الٹاتوروشن آراہ!

دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ ساطاری ہو گیا، زبان بند ہو گئ، سامنے وہ روشن آ راءِ جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ میں بہت اداس ہوں اور اپنی یہ حالت کو منہ پر سیاہی ملی ہے، سرپر وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مر دانے سے قہقہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔

روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آ راء کچھ دیر تک چیکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے گئی۔۔۔ لیکن میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے گئی؟اس کی آ واز تو میرے کانوں تک جیسے بیہو شی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔

اب تک آپ اتنا تو جان گئے ہوں گے ، کہ میں بذات خود از حد شریف واقع ہوا ہوں ، جہاں تک میں ، میں ہوں مجھ سے بہتر میاں دنیا پیدا نہیں کر سکتی ، میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے۔اور میر ااپناایمان بھی یہی ہے لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے صمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا۔ نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے یا حجام کے۔اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کروں گا۔

"?<u>~</u> b;"

" جي ہاں "

" دے جاؤ، چلے جاؤ۔ "

" ناخن تراش دو\_"

" بھاگئے جاؤ۔"

بس،اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا، آپ دیکھئے تو سہی!

### مرید پورکا پیر

اکثر لوگوں کو اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کاذکر کبھی نہیں کرتا۔ بعض اس بات پر بھی جیران ہیں کہ میں اب کھی اپنے وطن کو نہیں جاتا۔ جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات کو ٹال دیتا ہوں۔ اس سے لوگوں کو طرح طرح کے شبہات ہونے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے روپوش ہے۔ کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا، غین کا الزام لگا، ہجرت کرتے ہی بنی۔ کوئی کہتا ہے والد اس کی برعنوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھنے دیتے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ آج میں ان سب غلط فہمیوں کا از اللہ کرنے والا ہوں۔ خد اآپ پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے۔

قصہ میرے جیتیج سے شروع ہوتا ہے۔ میرا بھتیجاد کینے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں۔ میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتواوصاف نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک صفت تواس میں ایس میں ایس شدت کے ساتھ کبھی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اور میں تواس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں۔ یہ خبط اس کے دماغ میں کیوں سایا ہے؟ اس کی وجہ میں یہی بتا سکتا ہوں کہ نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایساد پکھنے میں آ جاتا ہے۔ میں شائستہ سے شائستہ دوزمانوں کے فرزندوں کو بعض وقت بزر گوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا، کہ ان پر پنج ذات کا دھوکا ہونے لگتا ہے۔

ایک سال میں کا نگریس کے جلسے میں چلا گیا۔ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کا نگریس کا جلسہ میرے پاس چلاآ یا۔ مطلب یہ کہ جس شہر میں، میں موجود تھاوہیں کا نگریس والوں نے بھی اپناسالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی۔ میں پہلے بھی اکثر جگہ اعلان کر چکا ہوں، اور اب میں ببانگ دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میر اذرا بھی قصور نہ تھا۔ بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نخوت کے لیے کا نگریس کا جلسہ اپنے پاس ہی کرالیالیکن یہ محض حاسدوں کی بطینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے۔ دوایک مرتبہ بعض تھیڑوں کو بھی دعوت دی ہے لیکن برطینتی ہے۔ بھانڈوں کو میں میرارویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سارہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں اس موضوع پر کچھ نہ کھوں گا۔

جب کانگریس کاسالانہ جلسہ بغل میں ہورہاہو تو کون ایسامتی ہو گاجو وہاں جانے سے گریز کرے، زمانہ بھی تعطیلات اور فرصت کا تھا چنانچہ میں نے مشغلۂ برکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریری سنی۔ دن بھر تو جلسے میں رہتا۔ رات کو گھر آ کر اس دن کے مختصر سے حالات اپنے بھیتج کو لکھ بھیجتا تاکہ سندر ہے اور وقت ضرورت کام آئے۔

بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہم خط کو بے حداد ب و احترام کے ساتھ کھولتے، بلکہ بعض بعض باتوں سے نہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتا کی تقریب سے پیشتر وہ با قاعدہ وضو بھی کر لیتے۔ خط کو خود پڑھتے پھر دوستوں کو ساتے۔ پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بجھڑ وں کے حلقے میں اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دمیاتے پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپ دیتا۔ اس اخبار کا نام "مرید پور گزٹ" ہے۔ اس کا ممکل فائل کسی کے پاس موجود نہیں، دو مہینے تک جاری رہا۔ پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ ایڈیٹر صاحب کا حلیہ حسب ذیل ہے۔ رنگ گند می، گفتگو فلسفیانہ، شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں۔ کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہوتو مرید پور کی خلافت کمیٹی ذمہ دارنہ ہوگی۔ کو کوئی چندہ نہ دیں ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دارنہ ہوگی۔

یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر ایک کا نگریس نمبر بھی نکال مارا۔ جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اور اق اب تک بعض پنساریوں کی دکانوں پر نظر آتے ہیں۔ بہر حال مرید پور کے بچے نے میری قابلیت، انشاء پر دازی، صحیح الد ماغی اور جوش قومی کی داد دی۔ میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھ کو مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا۔ ایک دوشاعروں نے مجھ پر نظمیں بھی لکھیں۔ جو وقاً فوقاً مرید پور گزٹ میں چھپتی رہیں۔

میں اپنی اس عزت افنرائی سے محض بے خبر تھا۔ پچ ہے خداجس کو چاہتا ہے عزت بخشا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میں اپنے بھتے کو محض چند خطوط لکھ کراپنے ہم وطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے۔ اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی ساانسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کئے بازاروں میں سے گزر جاتا ہے مرید پور میں پوجا جاتا ہے۔ میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کا نگر ایس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتے نے میری بزرگی کے رعب کی وجہ سے بھی بر سبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہوگئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میری بزرگی کے رعب کی وجہ سے بھی بر سبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہوگئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سے کہاں بہنچ چکا ہوں۔

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

کچھ عرصے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے جس کسی کوایک میز،ایک کرسی اور گلدان میسر آیااسی نے جلسے کااعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میسر آیااسی نے جلسے کااعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میسرے نام اس مضمون کاایک حظ موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ مرکد دمہ آپ کے روئے انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بے تاب ہیں۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات با برکات کی از حد ضرورت ہے۔ لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ "خار وطن از سنبل ور بحان خوشتر۔۔۔ "
مرکات کی از حد ضرورت ہے۔ لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ "خار وطن از سنبل ور بحان خوشتر۔۔۔ "
اسی طرح کی تین چار براہین قطعہ کے بعد مجھ سے یہ در خواست کی گئی تھی کہ آپ یہاں آکر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد
کی تلقین کریں۔

خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انہانہ رہی۔ لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کیا تور فتہ رفتہ باشندگان مرید پورکی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔

میں ایک کمزورانسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک کھے ہی میں پڑھ جاتا ہے۔ اس کھے کے اندر مجھے اپناو طن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑاترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے۔ کجھے خدانے تدبر کی قوت بخشی ہے۔ مزار ہاانسان تیرے منتظر ہیں۔ اُٹھ کہ سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر لئے بیٹھے ہوگے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کرلی۔ اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی، کہ پندرہ دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا، اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے۔ مرایک شخص کو چاہئے کہ اپنے ایسے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا، طرح طرح کے فقرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔

" ہنداور مسلم بھائی بھائی ہیں۔"

"هندومسلم شير و شكر بين-"

" ہندوستان کی گاڑی کے دویہے۔اے میرے دوستو! ہندو اور مسلمان ہی توہیں۔"

" جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا، وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں۔ جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا۔ تاریخ نے اس کی طرف سے اپنی آئکھیں بند کرلی ہیں۔ وغیر ہ وغیر ہ ۔ " بچپن کے زمانے میں کسی در سی کتاب میں "سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے اک جا" والا واقعہ پڑھا تھا۔ اسے زکال کر نئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا، کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی، جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھاان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکے۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کرتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا، تقریر کا آغاز سوچا۔ سو پچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ:

" پیارے ہم وطنو"!

گھٹاسر پہاد بار کی چھار ہی ہے

فلاکت سال اپناد کھلار ہی ہے

نحوست پس و پیش منڈلار ہی ہے

یہ چاروں طرف سے نداآ رہی ہے

کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم

ا بھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم

ہندوستان کے جس مایۂ ناز شاعر لیعنی الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتریہ اشعار قلمبند کئے تھے۔اس کو کیا معلوم تھا، کہ جوں جوں زمانے گزرتا جائے گا،اس کے المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی بیہ حالت ہے۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک در دناک نقشہ کھینچوں گا،افلاس، غربت، بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گااور پھر پوچھوں گا، کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ان تمام وجوہ کو دم راؤں گا، جولوگ اکثر بیان کرتے ہیں۔مثلًا غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب۔ لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا،اور پھر اصل وجہ بتاؤں گا کہ اصل وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گااور تقریر کو اس شعریر ختم کروں گا کہ:

آ عندلیب مل کے کریں آہ وزاریاں

توہائے گل بکار میں چلاؤں ہائے دل

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

دس بارہ دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سابنایا۔اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کیا، تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا،

(۱) تمهیداشعار حالی \_ (بلنداور در د ناک آواز سے پڑھو۔)

(۲) ہندوستان کی موجودہ حالت۔

(الف) افلاس

(ب) بغض

(ج) قومی رہنماؤں کی خود غرضی

(۳) اس کی وجہ۔

کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔

کیاآب و ہواہے؟ نہیں۔

کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔

تو پھر کیا ہے؟ (وقفہ، جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو۔)

(۴) پھر بتاؤ، کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ (نعروں کے لیے وقفہ۔)

اس كا نقشه كھينچو۔ فسادات وغير ه كاذ كر رقت انگيز آ واز ميں كرو۔

(اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں،ان کے لیے ذرا تھہر جاؤ۔)

(۵) خاتمه - عام نصائح - خصوصیات اتحاد کی تلقین، شعر

(اس کے بعد انکسار کے انداز میں جاکرا پی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اور لو گوں کی داد کے جواب میں ایٹ ایک کمھے کے بعد حاضرین کوسلام کرتے رہو۔)

اس خامے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک م روزاس پر نظر ڈالٹار ہااور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعد معرکہ آرا فقروں کی مثق کر تار ہا۔ نمبر ساکے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مثق بہم پہنچائی۔ کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آ واز سب تک پہنچ سکے اور سب اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں۔

مرید پورکاسفر آٹھ گھنے کا تقا۔ رہے میں سانگا کے اسٹیشن پرگاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوان ہند کے بعض جوشیے ادکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہار پہنائے۔ اور پچھ کھل وغیرہ کھانے کو دئے۔ سانگاسے مرید پور تکھی کا بہو مقا۔ جو متواز نعرے لگارہ ہمائی پر بحث کر تارہا۔ جب گاڑی مرید پور پپنچی تواسٹیشن کے باہر کم از کم تین مزار آ دمیوں کا بہوم تھا۔ جو متواز نعرے لگارہ تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے، انہوں نے کہا، "مربابر نکا لئے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ " میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گا میں تھے۔ ایک سنگرہ میرے ہاتھ میں تھا، مجھے دیکھا تولوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بشکل تمام باہر نکا۔ موٹر پر جھے سوار کرایا گیا۔ اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف پایا۔ جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے، تو جموم پانچ چھ مزار تک پہنچ چکا تھا۔ جو ایک آ واز ہو کر میرانام لے لے کر نعرے لگاتارہا تھا۔ حالم کی میں داخل ہو ہوئے۔ "مثلاً ہندوستان کی نجات حالی بائیں، سرخ سرخ جھنڈیوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے۔ "مثلاً ہندوستان کی نجات متہیں سے ہے۔ " "مرید پورکے فرزند خوش آ مدید۔ " " ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ "

"حضرات! ہندوستان کے جس نامی اور بلندیا یہ لیڈر کوآج جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔۔۔"

تقریر کالفظ من کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فقروں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تا ترات کی آ ماجگاہ بناہوا تھا، کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد۔ ہاتھ پاؤل میں یک گخت ایک خفیف سی خنگی محسوس ہو گی۔ دل کو سنجالا کہ تھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں گھبراؤ نہیں رعشے کے عالم میں سب جیبیں دیچے ڈالیں۔ لیکن کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آنھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، ول نے زور زور سے میں سب جیبیں دیچے ڈالیں۔ لیکن کاغذ کہیں نہ ملا۔ تمام ہال آنھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، ول نے زور زور سے دھڑ کنا شروع کیا، ہونٹ خنگ ہوتے محسوس ہوئے۔ دس بارہ دفعہ جیبوں کو ٹولا۔ لیکن پچھ بھی ہاتھ نہ آیا جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں۔ بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے گئے، صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کررہے تھے۔ مرید پورکا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آ دمی ایسے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ذات نوع انسان کے لیے۔۔۔"

خدایااب میں کیا کروں گا؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچاہے۔ اس سے پہلے یہ بتانا ہے، کہ ہم کتنے نالا کق ہیں۔ نالا کق کالفظ توغیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہئے، یہ ٹھیک نہیں، غیر مہذب۔

"ان کی اعلیٰ سیاست دانی،ان کا قومی جوش اور مخلصانه ہمدر دی سے کون واقف نہیں۔ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے۔۔۔"

ہاں وہ تقریر کا ہے سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر چند نصیحتیں ضرور کرنی ہیں، لیکن وہ توآخر میں ہیں، وہ پچھ میں مسکرانا کہاں تھا؟

"میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کہ آپ کے دل ہلادیں گے، اور آپ کوخون کے آنسورلائیں گے۔۔۔"

صدر جلسہ کی آ واز نعروں میں ڈوب گئیں۔ دنیا میری آئکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے پچھ کہا مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دئے۔ اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سرپر آن پہنچا ہے۔ اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنا نچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثرا ٹھا۔ پچھ لڑ کھڑایا، پھر سنجل گیا۔ میراہا تھ کانپ رہا تھا۔ ہال میں شور تھا، میں بیہو شی سے ذرا ہی دور تھا۔ اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈو ہے ہوئے انسان کے سرپر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی بیان کرنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی بیگ اور لومڑی کی کہانی۔ نہیں ٹھیک ہے دو بیل۔۔۔ "

اتے میں ہال میں سناٹا چھاگیا۔ لوگ سب میری طرف دیچھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آئکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا میر ادوسراہاتھ بھی کانپ رہاتھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہاتھا، جیسے میز بھا گئے کو ہے۔ اور میں اسے روکے کھڑ اہوں۔ میں نے آئکھیں کھولیں اور مسکرانے کی کوشش کی، گلاخشک تھا، بصد مشکل میں نے یہ کہا۔

" پیارے ہم وطنو"!

آ واز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی۔ایک دوشخص ہنس دئے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو اور پچھ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو اور بہت ہی بلند ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کرکے زور سے بولنا شروع کیا۔ چھپھڑوں پریک گخت جو یوں زور ڈالا توآ واز بہت ہی بلند نکل آئی، اس پر بہت سے لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھی، تو میں نے کہا۔

" پیارے ہم وطنو"!

اس کے بعد ذرادم لیا، اور پھر کہا، کہ:

" پیارے ہم وطنو"!

کچھ نہ آیا، کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ سینکڑوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں، لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ "بیارے ہم وطنو"! اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا۔ اپنی تو ہین پر بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا، کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔

"پیارے ہم وطنو! بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہواخراب یعنی ایسی ہے، کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔۔۔ سمجھے آپ؟ (وقفہ۔۔۔) نقص ہیں۔ لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندال صحیح نہیں۔" (قہقہہ)

حواس معطل ہورہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا، کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی،اور راستہ پچھ صاف ہو تاد کھائی دیا۔

" ہاں تو بات دراصل یہ ہے، کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے، جو باوجود آب و ہوااور غیر ملکی حکومت کے۔ " (زور کا قہقہہ)

یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا، کہ کلام پچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، چلووہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں۔

"مثلًا آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے۔ گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں، اس لئے گویا لکڑیوں کا گٹھا یعنی آپ دیکھئے نا۔ کہ اگر۔ " (بلند اور طویل قبقہہ)

"حضرات! اگرآپ نے عقل سے کام نہ لیا توآپ کی قوم فنا ہو جائے گی۔ نحوست منڈلار ہی ہے۔ ( قبقہے اور شور و غوغا۔۔۔اسے باہر نکالو۔ ہم نہیں سنتے ہیں۔)

شیخ سعدی نے کہا ہے۔ کہ:

چواز قوم یکے بیدانشی کرد

(آوازآئی کیابخاہے۔) خیراس بات کو جانے دیجئے۔ بہر حال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ:

آ عندلیب مل کے کریں آ ہو زاریاں

توہائے دل بکار میں چلاؤہائے گل

اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچیہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا:

"جو قومیں اس وقت بیداری کے آسان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لو گوں کے لیے شامراہ ہیں۔اور ان کی حکو متیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلار ہی ہیں۔ (لو گوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئے۔) آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہدہے، کہ زندگی کے وہ تمام شعبے۔۔۔ "

لیکن لو گوں کاغوغااور قبقہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ س سکتا تھا۔ اکثر لوگ اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور گلا پھاڑ کھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں سرسے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کرکے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر بھینک دی۔ اس کے بعد چار پانچ کاغذ کی گولیاں میرے ارد گردا سٹیج پرآگیں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔

"حضرات! تم ياد ر كھو۔ تم تباہ ہو جاؤگے! تم دو بیل ہو۔۔۔"

لیکن جب بو چھاڑ بڑھتی ہی گئی، تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی۔اسٹنج سے پھلانگا، اور زقند کھر کے دروازے میں باہر کارخ کیا، ہجوم بھی میرے پیچھے لیکا۔ میں نے مڑکر پیچھے نہ دیکھا۔ بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے۔ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اور سیدھا اسٹیشن کارخ کیا، ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی میں بے تحاشہ اس میں گھس گیا، ایک کمھے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔

اُس دن کے بعد آج تک نہ مرید پورنے مجھے مدعو کیا ہے۔ نہ مجھے خود وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔

# انجام بخير

منظر۔۔ایک ننگ و تاریک کمرہ جس میں بجزایک پرانی سی میز اور لرزہ بر اندام کرسی کے اور کوئی فرنیچر نہیں۔
زمین پر ایک چٹائی بچھی ہے جس پر بے شار کتابوں کا انبار لگا ہے۔اس میں سے جہاں جہاں کتابوں کی پشتیں نظر آتی ہیں وہاں شیکسیسئر، ٹالسٹائے، ورڈزور تھ وغیرہ مشاہیر ادب کے نام دکھائی دے جاتے ہیں۔ باہر کہیں پاس ہی کتے بھونک رہے ہیں۔ قریب ہی ایک برات اُٹری ہوئی ہے۔اس کے بینڈ کی آ واز بھی سنائی دے رہی ہے جس کے بجانے والے دق، دمہ، کھانسی اور اس کے دیگر امر اض میں مبتلا معلوم ہوتے ہیں۔ ڈھول بجانے والے کی صحت البتہ اچھی ہے۔
پیلرس نامی ایک نادار معلم میز پر کام کر رہا ہے۔ نوجوان ہے لیکن چہرے پر گزشتہ تندر ستی اور خوش باشی کے آثار صرف کہیں کہیں باقی ہیں، آئکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ چہرے سے ذہانت پسینہ بن کر طیک رہی ہے۔ صرف کہیں کہیں باقی ہیں، آئکھوں کے گردسیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں۔ چہرے سے ذہانت پسینہ بن کر طیک رہی ہے۔ سامنے لگی ہوئی ایک جنتری سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کی آخری تاریخ ہے۔

باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پطرس اُٹھ کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ تین طالب علم نہایت اعلیٰ لباس زیب تن کئے اندر داخل ہوتے ہیں۔

لیطر س۔۔ حضرات اندر تشریف لے آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کرس ہے۔ لیکن جاہ و حشمت کا خیال بہت پوچ خیال ہے۔ علم بڑی نعمت ہے، لہذااے میرے فرزندو، اس انبار سے چند صحیم کتابیں انتخاب کر لواور ان کوایک دوسرے کے اوپر پچن کران پر بیٹھ جاؤ۔ علم ہی تم لوگوں کا اوڑ ھنااور علم ہی تم لوگوں کا چھو نا ہو نا چاہئے۔ (کمرے میں ایک پراسرار سانور چھا جاتا ہے۔ فرشتوں کے پروں کی چھڑ پھڑ اہٹ سنائی دیتی ہے)۔

طالب علم۔۔ (تیبنوں مل کر) اے خداکے بر گزیدہ بندے۔اے ہمارے محترم استاد۔ ہم تمہاراحکم ماننے کو تیار ہیں۔ علم ہی ہم لو گوں کااوڑ ھنااور علم ہی ہم لو گوں کا بچھو نا ہو نا چاہئے۔

(کتابوں کو جوڑ کران پربیٹھ جاتے ہیں)

پطرس۔۔ کہواہے ہندوستان کے سپوتو! آج تم کو کون سے علم کی تشکی میرے دروازے تک کشال کشال کے آئی؟ پہلاطالب علم۔۔اے نیک انسان! ہم آج تیرے احسانوں کا بدلہ اتار نے آئے ہیں۔

دوسراطالب علم۔۔اے فرشتے! ہم تیری نواز شوں کا ہدیہ پیش کرنے آئے ہیں۔

تیسراطالب علم۔۔اے مہربان! ہم تیری مختوں کا کھل تیرے پاس لائے ہیں۔

پطرس۔۔ یہ نہ کہو! خود میری محنت ہی میری محنت کا پھل ہے۔ کالج کے مقرراو قات کے علاوہ جو کچھ میں نے تم کو پڑھایااس کا معاوضہ مجھے اس وقت وصول ہو گیاجب میں نے تمہاری آئکھوں میں ذکاوت چیکتی دیکھی۔ آہ! تم کیا جانتے ہو کہ تعلیم و تدریس کیساآسانی پیشہ ہے۔ تاہم تمہارے الفاظ سے میرے دل میں ایک عجیب مسرت سی بھر گئی ہے۔ مجھ پراعتاد کرو۔اور بالکل مت گھبراؤ۔ جو کچھ کہنا ہے تفصیل سے کہو۔

پہلاطالب علم۔۔ (سرو قداور دست بستہ کھڑا ہو کر) اے محترم استاد! ہم علم کی بے بہادولت سے محروم تھے، درس کے مقررہ او قات سے ہماری بیاس نہ بچھ سکتی تھی۔ پولیس اور سول سروس کے امتحانات کی آ زمائش کڑی ہے۔ تو نے ہماری دسگیری کی اور ہمارے تاریک دماغوں میں اجالا ہو گیا۔ مقتدر معلم! توجانتا ہے، آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، ہم تیری خدمتوں کا حقیر معاوضہ پیش کرنے آئے ہیں۔ تیرے عالمانہ تجربے اور تیری بزرگانہ شفقت کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تاہم اظہار تشکر کے طور پر جو کم ماریہ رقم ہم تیری خدمت میں پیش کریں اسے قبول کر کہ ہماری احسان مندی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔

بطرس۔۔ تمہارے الفاظ سے ایک عجیب بے قراری میرے جسم پر طاری ہو گئی ہے۔

( پہلے طالب علم کااشارہ پاکر باقی دوطالب علم بھی کھڑے ہو جاتے ہی۔ باہر بینڈیک گخت زور زور سے بجنے لگتا ہے)۔ پہلا طالب علم۔۔ (آگے بڑھ کر) اسے ہمارے مہر بان مجھ حقیر کی نذر قبول کر۔ (بڑے ادب و احترام کے ساتھ اٹھنی پیش کرتا ہے)

دوسراطالب علم۔۔ (آگے بڑھ کر) اسے فرشتے میرے ہدیے کو شرف قبولیت بخش۔ (اٹھنی پیش کرتا ہے) تیسراطالب علم۔۔ (آگے بڑھ کر) اے نیک انسان مجھ ناچیز کو مفتخر فرما۔ (اٹھنی پیش کرتا ہے)۔

پطرس۔۔ (جذبات سے بے قابو ہو کر رقت انگیز آواز سے) اے میرے فرزندو! خداوند کی رحمت تم پر نازل ہو۔ تمہاری سعادت مندی اور فرض شناسی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہیں اس دنیا میں آرام اور آخرت میں نجات نصیب ہو۔ اور خدا تمہارے سینوں کو علم کے نور سے منور رکھے۔ (تینوں اٹھنیاں اُٹھا کر میز پر رکھ لیتا ہے)۔

طالب علم۔۔ (تینوں مل کر) اللہ کے بر گزیدہ بندے ہم فرض سے سبکدوش ہو گئے۔اب ہم اجازت چاہتے ہیں کہ گھر پر ہمارے والدین ہمارے لیے بے تاب ہوں گے۔ پطر س۔۔خدا تمہارا حامی و ناصر ہواور تمہاری علم کی پیاس اور بھی بڑھتی رہے۔

(طالب علم چلے جاتے جاتے ہیں)۔

پطر س۔۔ ( تنہائی میں سر بسجود ہو کر) باری تعالی تیرالا کھ لا کھ شکر ہے کہ تونے مجھے اپنی ناچیز محبت کے ثمر کے لیے بہت دنوں انتظار میں نہ رکھا۔ تیری رحت کی کوئی انتہا نہیں لیکن ہماری کم مائیگی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تیرا ہی فضل و کرم ہے کہ تو میرے وسلے سے اوروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور جوملازم میری خدمت کرتا ہے اس کا بھی کفیل تو نے مجھ ہی کو بنار کھا ہے۔ تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں اور تیری بخشش ہمیشہ جاری رکھنے والی ہے۔

( کمرے میں پھر ایک پر اسرار سی روشنی چھا جاتی ہے اور فرشتوں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی دیتی ہے)۔

کچھ دیر کے بعد پطرس سجدے سے سراٹھاتا ہے اور ملازم کو آ واز دیتا ہے۔

يطرس ــاے خداکے ديانت داراور محنتی بندے! ذرايهال توآئيو!

ملازم۔۔ (باہرسے) اے میرے خوش خصال آقا! میں کھانا پکا کرآؤں گا کہ تعجیل شیطان کا کام ہے۔

(ایک طویل وقفہ جس کے دوران درختوں کے سائے پہلے سے دگنے لمبے ہو گئے ہیں)۔

پطرس۔ آہ انتظار کی گھڑیاں کس قدرشیریں ہیں۔ کوں کے بھو نکنے کی آواز کس خوش اسلوبی سے بینڈ کی آواز کے ساتھ مل رہی ہے۔ ساتھ مل رہی ہے۔

(سر بسجود گریژتاہے)۔

پھراٹھ کر میز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔اٹھنیوں پر نظر پڑتی ہےان کو فوراً کتاب کے نیچے چھپادیتا ہے۔ پطرس۔۔آہ! مجھے زر و دولت سے نفرت ہے۔خدایا میرے دل کو دنیا کی لا کچے سے پاک رکھیو! (ملازم اندرآتا ہے)۔

پطرس۔۔اے مزدور پیشہ انسان مجھے تم پر رحم آتا ہے کہ ضیائے علم کی ایک کرن بھی کبھی تیرے سینے میں داخل نہ ہوئی۔ تاہم خداوند تعالی کے دربار میں تم ہم سب برابر ہیں، تو جانتا ہے آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، تیری تخواہ کی ادائیگی کا وقت سر پر آگیا۔ خوش ہو کہ آج مجھے اپنی مشقت کا معاوضہ مل جائے گا۔ یہ تین اٹھنیاں قبول کر اور باقی کے ساڑھے اٹھارہ روپے کے لیے کسی لطیفہ غیبی کا انتظار کرو۔ دنیا امید پر قائم ہے اور مایوسی کفر ہے۔

(ملازم اٹھنیاں زور سے زمین پر پھینک کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ بینڈزور سے بجنے لگتا ہے)۔

لطرس۔۔خدایا تکبر کے گناہ سے ہم سب کو بچائے رکھ اور ادنی طبقے کے لوگوں کا ساغرور ہم سے دور رکھ! (پھر کام مشغول ہو جاتا ہے)۔

باور چی خانے میں کھانا جلنے کی ہلکی ہلکی ہوآ رہی ہے۔۔۔ ایک طویل وقفہ جس کے دوران میں در ختوں کے سائے چو گئے لیب چو گئے لیج ہو گئے ہیں۔ بینڈ بدستورن کر ہاہے۔ یک لخت باہر سڑک پر موٹروں کے آ کررک جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے۔ ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی شخص دروازے پر دستک دیتا ہے۔

بطرس۔۔ (کام پر سے سراٹھا کر) اے شخص تو کون ہے؟

ایک آ واز۔۔ ( باہر سے ) حضور میں غلاموں کاغلام ہوں اور باہر دست بستہ کھڑا ہوں کہ اجازت ہو تواندر آؤں اور عرض حال کروں۔

پطرس۔۔ (دل میں) میں اس آ واز سے ناآ شنا ہوں لیکن کہج سے پایا جاتا ہے کہ بولنے والا کوئی شائستہ شخص ہے۔ خدا با بیہ کون ہے (بلند آ واز سے) اندر آ جائے۔

(در وازہ کھلتا ہے اور ایک شخص لباس فاخرہ پہنے اندر داخل ہوتا ہے گو چہرے سے و قار ٹیک رہا ہے لیکن نظریں زمین دوز ہیں۔ادب واحترام سے ہاتھ باندھے کھڑا ہے)۔

پطرس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی کرسی ہے لیکن جاہ و حشمت کا خیال بہت پوچ خیال ہے۔ علم بڑی نعمت ہے۔ لہٰذااے محترم اجنبی اس انبار میں سے چند ضخیم کتابیں انتخاب کر لواور ان کو ایک دوسرے کے اوپر چن کر ان پر بیٹھ جاؤ۔ علم ہی لوگوں کا اوڑ ھنا بچھو نا اور علم ہی ہم لوگوں کا بچھو نا ہو نا جائے۔

ا جنبی۔۔اے بر گزیدہ شخص میں تیرے سامنے کھڑے رہنے ہی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔

لطرس۔۔ تہمیں کون سے علم کی تشکی میرے دروازے تک کشال کشال لے آئی؟

ا جنبی۔۔اے ذی علم محترم! گوتم میری صورت سے واقف نہیں لیکن میں شعبہ تعلیم کاافسر اعلیٰ ہوں اور شر مندہ ہوں کہ میں آج تک کبھی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا۔ میری اس کوتا ہی اور غفلت کو اپنے علم و فضل کے صدیقے معاف کر دو۔

(آبدیده ہو جاتا ہے)۔

بطرس۔۔اے خداکیا یہ سب وہم ہے کیا میری آئکھیں دھوکا کھارہی ہیں!

اجنبی۔ مجھے تعجب نہیں کہ تم میرے آنے کو وہم سمجھو کیونکہ آج تک ہم نے تم جیسے نیک اور بر گزیدہ انسان سے اس قدر غفلت برتی کہ مجھے خود اچنجا معلوم ہوتا ہے لیکن مجھ پریقین کرومیں فی الحقیقت یہاں تہہاری خدمت میں کھڑا ہوں اور تمہاری آئکھیں تمہیں مرگزدھو کہ نہیں دے رہیں۔اے شریف اور غم زدہ انسان یقین نہ ہو تو میرے چئی لے کر میر اامتحان لے لو۔

(پطرس اجنبی کے چٹکی لیتا ہے۔اجنبی بہت زور سے چیختا ہے)۔

پطرس۔۔ ہاں مجھےاب کچھ کچھ یقین آگیا ہے لیکن حضور والا آپ کا یہاں قدم رنجہ فرمانا میرے لیے اس قدر باعث فخر ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں۔

ا جنبی۔۔ایسے الفاظ کہمہ کر مجھے کانٹوں میں نہ گھسیٹواور یقین جانو کہ میں اپنی گزشتہ خطاؤں پر بہت نادم ہوں۔

بطرس۔۔ (مبہوت ہو کر) مجھے اب کیا حکم ہے؟

ا جنبی۔۔ میری اتنی مجال کہاں کہ میں آپ کو حکم دوں البتہ ایک عرض ہے اگر آپ منظور کر لیں تو میں اپنے آپ کو دنیاکاسب سے خوش نصیب انسان سمجھوں۔

بطرس۔ آپ فرمایئے میں سن رہا ہوں گو مجھے یقین نہیں کہ یہ عالم بیداری ہے۔

ا جنبی تالی بجاتا ہے چھے خدام بڑے بڑے صندوق اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہیں اور زمین پر رکھ کربڑے ادب سے کورنش بجا لا کر باہر چلے جاتے ہیں۔

(صندو قوں کے ڈھکنے کھول کر) میں بادشاہ معظم۔۔شام زادہ ویلز، وائسرائے ہنداور کمانڈر انچیف ان چاروں کی ایما پر یہ تحا ئف آپ کی خدمت میں آپ کے علم و فضل کی قدر دانی کے طور پر لے کر حاضر ہوا ہوں ( بھرائی ہوئی آ واز سے ) ان کو قبول کیجئے اور مجھے مایوس واپس نہ جھیجئے ورنہ ان سب کادل ٹوٹ جائے گا۔

بطرس۔۔ (صندوق کو دیچہ کر) سونا! اشر فیاں! جواہرات! مجھے یقین نہیں آتا (آیت الکرسی پڑھنے لگتاہے)۔

ا جنبی۔۔ان کو قبول کیجئے اور مجھے مایوس واپس نہ تھیجئے۔ (آنسوٹپ ٹپ کرتے ہیں)۔

(گانا۔ آج موری انکھیاں پل نہ لاگیں)۔

پطرس۔۔اے اجنبی! تیرے آنسو کیوں گررہے ہیں اور تو کیوں گار ہاہے؟ معلوم ہو تا ہے تجھے اپنے جذبات پر قابو نہیں۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔خدا تجھے تقویت اور ہمت دے۔ میں خوش ہوں کہ تواور تیرے آقاعلم سے اس قدر www.bazmeurdu.net پرم ار دولا تبریری

محبت رکھتے ہیں۔ بس اب جاکہ ہمارے مطالعے کاوقت ہے۔ کل کالج میں اپنے لیچروں سے ہمیں چار پانسوروحوں کو خواب جہالت سے جگانا ہے۔

ا جنبی۔۔ (سسکیاں بھرتے ہوئے) مجھے اجازت ہو تو میں بھی حاضر ہو کرآپ کے خیالات سے مستفید ہوں۔

پطر س۔۔خدا تمہارا حامی و ناصر ہواور تمہارے علم کی بیاس اور بھی بڑھتی رہے۔

(اجنبی رخصت ہو جاتا ہے۔ پطرس صند و قوں کو کھوئی ہوئی نظروں سے دیکھار ہتا ہے اور پھر ایک یک لخت مسرت کی ایک چیخ مار کر گریڑتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کمرے میں ایک پر اسرار نور چھا جاتا ہے۔ اور فرشتوں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سنائی دیتی ہے۔ باہر بینڈ بدستور بجرم ہے)۔

# سينما كاعشق

"سینماکا عشق" عنوان تو عجب ہوس خیز ہے۔ لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام تو قعات مجروح ہوں گی۔

کیونکہ مجھے تواس مضمون ممیں کچھ دل کے داغ دکھانے مقصود ہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سبجھئے کہ مجھے فلموں سے دکپیں یا سینمائی موسیقی اور تاریکی میں جو ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں۔ میں توسینمائے معاطے میں اوائل عمر ہیں یا سینمائی موسیقی اور تاریکی میں جو ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں۔ میں توسینمائے معاطے میں اوائل عمر میں یہ ہوں کئی ہوں کینی آج کل ہمارے دوست مر زاصاحب کی مہر بانیوں کے طفیل سینما گو یا میں کہ در گھتی رگ بن کررہ گیا ہے۔ جہاں اس کا نام من پاتا ہوں بعض درد انگیز واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس سے میر ک دفتر میر کی فطرت ہی کچ بین بن گئی ہے۔ اول تو خدا کے فضل سے ہم مجھی سینما وقت پر نہیں پہنچ کے۔ اس میں میر ک سستی کو ذراد علی نہیں یہ ہی سینما وقت پر نہیں پہنچ کے۔ اس میں شاہد ہاں کی دوستی ہو تو تقصان ہمیں پنچ ہیں کمی و شمن کے قبضہ قدرت سے بھی باہر ہوں گے۔ جب سینما جانے کا ارادہ ہو ہفتہ بھر پہلے سے انہیں کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھئی مر زااگی جمعرات سینما چلوگے نا؟ میر ک مراد یہ ہوتی ہو تی ہو گئی ہو تیاں دو جو اب میں عجب قدر نا شائی سے فرماتے ہیں:
مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے تیار ہیں اور اپنی تمام مصروفیت ہیں بھی تھر رو ت نہیں ہوتی ؟ اور پھر مجھی ہم نے تم سے دن ان کی تھر پر سن کے کو م نہیں گئی ہو انسان نہیں؟ ہمیں تفریح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور پھر مجھی ہم نے تم سے ان کی تقریر سن کر میں کھیانا سا ہو جاتا ہوں۔ کھ تم نے چلئے کو کہا ہواور ہم نے تمہاراسا تھ نہ دیا ہو؟"
ان کی تقریر سن کر میں کھیانا سا ہو جاتا ہوں۔ پھو دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی زبان سے کہتا ہوں:
"بھی اے کے مورکا تو وقت پر چنچیں گے۔ ٹھیک کو کہا ہواور ہم نے تمہاراسا تھ نہ دیا ہو؟"
"بھی اے کہ و سکا تو وقت پر چنچیں گے۔ ٹھیک ہو بیا؟"

میری بیہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر کچھ تھوڑ اسا بیدار ہو جاتا ہے۔ خیر میں بھی بہت زور نہیں دیتا۔ صرف ان کو بات سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں:

" کیول بھی سینماآج کل چھ بجے شروع ہوتا ہے نا؟"

مر زاصاحب عجیب معصومیت کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ " بھٹی ہمیں یہ معلوم نہیں۔"

"میراخیال ہے چھ ہی بجے شروع ہوتا ہے۔"

"اب تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں۔"

" نہیں مجھے یقین ہے چھ بجے شروع ہوتا ہے۔"

" تہہیں یقین ہے تو میر ادماغ کیوں مفت میں جاٹ رہے ہو؟"

اس کے بعد آپ ہی کہئے میں کیا بولوں؟

خیر جناب جعرات کے دن چار ہے ہی ان کے مکان کو روانہ ہو جاتا ہوں اس خیال سے کہ جلدی جلدی انہیں تیار کرا کے وقت پر پہنچ جائیں۔ دولت خانے پر پہنچا ہوں توآ دم نہ آ دم زاد۔ مر دانے کے سب کمروں میں گھوم جاتا ہوں۔ ہم کھڑکی میں سے جھانکتا ہوں ہر شگاف میں سے آ وازیں دیتا ہوں لیکن کہیں سے رسید نہیں ملتی آخر ننگ آکران کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں دس منٹ سٹیاں ہجاتا رہتا ہوں۔ دس پندرہ منٹ پنسل سے بلائنگ پیپر پر تصویریں ہناتا رہتا ہوں پھر سگریٹ سلگالیتا ہوں اور باہر ڈیوڑھی میں نکل کراد ھر اُدھر جھانکتا ہوں۔ وہاں برستور ہوکا عالم دیکھ کرکمرے میں واپس آ جاتا ہوں اور اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہم کالم کے بعد مر زاصاحب کو ایک آ واز دے لیتا ہوں۔ اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یا عین اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے ہوں۔ سور ہے تھے تو ہوں۔ اس امید پر کہ شاید ساتھ کے کمرے میں یا عین اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے ہوں۔ سور ہے تھے تو ساتھ کو کرے میں یا خین اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھ کریوچھتا ہوں:

" کیوں حضرات آپ اندر ہی تھے؟"

" ہاں میں اندر ہی تھا۔ "

" میری آواز آپ نے نہیں سنی؟ "

"اچھاریہ تم تھے؟میں سمجھا کوئی اور ہے؟"

آ نکھیں بند کرکے سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانت پیس کر غصے کو پی جاتا ہوں اور پھر کانپتے ہوئے ہو نٹوں سے پوچھتا ہوں:

" تواجھااب چلیں گے یانہیں؟"

"وه کهال"؟

"ارے بند ہُ خداآج سینمانہیں جانا؟"

" ہاں سینما۔ سینما۔ (بیہ کہہ کروہ کرسی پربیٹھ جاتے ہیں) ٹھیک ہے۔ سینما۔ میں بھی سوچ رہاتھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرورایسی ہے جو مجھے یاد نہیں آتی اچھا ہواتم نے یاد دلایا ورنہ مجھے رات بھر البحصٰ رہتی۔ "

" تو چلو پھراب چلیں۔"

" ہاں وہ تو چلیں ہی گے میں سوچ رہاتھا کہ آج ذرا کپڑے بدل لیتے۔خدا جانے دھو بی کم بخت کپڑے بھی لایا ہے یا نہیں۔ یار ان دھو بیوں کا تو کوئی انتظام کرو۔ "

اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہو تا توالیسے موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا لیکن کیا کروں اپنی جوانی پر رحم کھاتا ہوں بے بس ہو تا ہوں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ: "مرزا بھئی للد مجھ پر رحم کرو۔ میں سینما چلنے کوآیا ہوں دھو بیوں کا انتظام کرنے نہیں آیا۔ یار بڑے بدتمیز ہو پونے چھز کج چکے ہیں اور تم جوں کے توں بیٹھے ہو۔"

مرزاصاحب عجب مربیانہ تبسم کے ساتھ کرسی پر سے اٹھتے ہیں گویا یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بھی تمہاری طفلانہ خواہشات آخر ہم پوری کررہی دیں۔ چنانچہ پھریہ کہہ کر اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ اچھا کپڑے پہن آؤں۔

مر زاصاحب کے کپڑے پہنے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میر ااختیار ہوتا قانون کی روسے انہیں کبھی کپڑے اتار نے ہی نہ دیتا۔ آ دھ گھنٹے کے بعد وہ کپڑے بہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ایک پان منہ میں دوسراہا تھ میں، میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ دروازے تک پہنچ کر مڑ کرجو دیکھا ہوں تو مر زاصاحب غائب۔ پھر اندر آ جاتا ہوں مر زاصاحب کسی کونے میں کھڑے کچھ کریدرہے ہوتے ہیں۔ "ارے بھئی چلو۔"

" چل تور ہاہوں یار ، آخرا تنی بھی کیا آفت ہے؟"

"اور پیرتم کیا کررہے ہو؟"

" پان کے لیے ذراتمبا کو لے رہاتھا۔ "

تمام راستے مرزاصاحب چہل قدمی فرماتے جاتے ہیں۔ میں مر دو تین کمھے کے بعد اپنے آپ کوان سے چار پانچ قدم آگے پاتا ہوں۔ کچھ دیر تھہر جاتا ہوں وہ ساتھ آ ملتے ہیں تو پھر چلنا شر وع کر دیتا ہوں پھر آگے نکل جاتا ہوں پھر تھہر جاتا ہوں۔ غرض بیہ کہ گو چلتا دو گئی تگنی رفتار سے ہوں لیکن پہنچتاان کے ساتھ ہی ہوں۔

عکٹ لے کر اندر داخل ہوتے ہیں تواند ھیرا گھی، بہتیراآ تکھیں جھیکتا ہوں کچھ بچھائی نہیں دیتا۔ادھر سے کوئی آ واز دیتا ہے۔ "بید دروازہ بند کر دوجی! " یا الله اب جاؤں کہاں۔ رستہ، کرسی، دیوار، آ دمی، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ ایک قدم بڑھاتا ہوں تو سران بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جوآ گئے بچھانے کے لیے دیوار پر کٹکی رہتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد تاریکی میں کچھ د ھندلے سے نقش د کھائی دینے لگتے ہیں۔ جہاں ذرا تاریک ترسا دھیہ د کھائی دیے جائے۔ وہاں سمجھتا ہوں خالی کرسی ہوگی خمیدہ پشت ہو کراس کارخ کرتا ہوں،اس کے پاؤں کو بھاند کراس کے گخنوں کو ٹھکرا۔خوا تین کے کھنٹوں سے دامن بچا۔ آخر کار کسی گود میں جا کر بیٹھتا ہوں وہاں سے نکال دیا جاتا ہوں اور لو گوں کے دھکوں کی مدد سے کسی خالی کر سی تک جا پہنچتا ہوں مر زاصاحب سے کہتا ہوں: "میں نہ بکا تھا کہ جلدی چلوخوا مخواہ میں ہم کورسوا کروا دیا نا! گدھاکہیں کا! " اس شگفتہ بیانی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کی کرسی پر جو حضرت بیٹھے ہیں اور جن کو مخاطب کر رہاہوں وہ مر زاصاحب نہیں کو ئی اور بزرگ ہیں۔اب تماشے کی طرف متوجہ ہوں اور سمجھنے کی کو شش کر تا ہوں کہ فلم کون ساہےاس کی کہانی کیا ہےاور کہاں تک پہنچ چکی ہےاور سمجھ میں صرف اس قدر آتا ہے کہ ایک مر داورایک عورت جویردے پر بغلگیر نظرآتے ہیں ایک دوسرے کو جاہتے ہوں گے۔اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہواسامنے آئے تو معالمہ کھلے کہ اتنے میں سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے حضرات ایک وسیع و فراخ انگرائی لیتے ہیں جس کے دوران میں کم از کم دو تین سوفٹ فلم گزر جاتا ہے۔ جب انگڑائی کو لپیٹ لیتے ہیں تو سر کو کھجانا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل کے بعد ہاتھ کو سر سے نہیں ہٹاتے بلکہ مازو کو ویسے خمیدہ رکھتے ہیں۔میں مجبوراً سر کو نیجا کرکے حائے دانی کے اس دستے کے پیمیں سے اپنی نظر کے لیے راستہ نکال لیتا ہوں اور اپنے بیٹھنے کے انداز سے بالکل ایبا معلوم ہوتا ہے جیسے ٹکٹ خریدے بغیر اندر گھس آیا ہوں اور چوروں کی طرح بیٹےا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں کرسی کی نشت پر کوئی مچھر پاپیومحسوس ہوتا ہے چنانچہ وہ دائیں سے ذرااونچے ہو کر ہائیں طرف کو جھک جاتے ہیں۔میں مصیبت کامارا دوسری طرف جھک جاتا ہوں۔ایک دو لمجے کے بعد وہی مجھر دوسری طرف ہجرت کر جاتا ہے چنانچہ ہم دونوں پھر سے پینترابدل لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دل گلی یوں ہی جاری رہتی ہے وہ دائیں تو میں بائیں اور وہ بائیں تو میں دائیں ان کو کیا معلوم کہ اندھیرے میں کیا کھیل کھیلا جا رہاہے۔ دل یہی جاہتا ہے کہ اگلے درجے کا ٹکٹ لے کر ان کے آگے جا بیٹھوں۔اور کہوں کہ لے بیٹا دیکھوں تواب توکیسے فلم دیکھا ہے۔

پیچے سے مرزاصاحب کی آواز آتی ہے: " یارتم سے نحلا نہیں بیٹھا جاتا۔اب ہمیں ساتھ لائے ہو تو فلم تو دیکھنے دو۔ "

اس کے بعد غصے میں آ کر آئکھیں بند کرلیتا ہوں اور قتل عمد، خود کشی، زہر خورانی وغیرہ معاملات پر غور کرنے لگتا ہے۔
دل میں ، میں کہتا ہوں کہ الی کی تیسی اس فلم کی۔ سوسو قسمیں کھاتا ہوں کہ پھر کبھی نہ آؤں گا۔ اور اگر آیا بھی تواس
کم بخت مرزاسے ذکر تک نہ کروں گا۔ پانچ چھ گھنٹے پہلے ہے آ جاؤں گا۔ اوپر کے در ہے میں سب سے اگلی قطار میں
بیٹھوں گا۔ تمام وقت اپنی نشست پر اچھاتار ہوں گا! بہت بڑے طرے والی پگڑی پہن کر آؤں گا اور اپنے اوور کوٹ کو دو چھڑیوں پر پھیلا کر لٹکا دوں گا! بہر حال مرزا کے پاس تک نہیں پھٹکوں گا!

لیکن اس کم بخت دل کو کیا کروں۔اگلے ہفتے پھر کسی اچھی فلم کااشتہار دیچہ کر پاتا ہوں توسب سے پہلے مرزاکے ہاں جاتا ہوں اور گفتگو پھر وہیں سے شر وع ہوتی ہے کہ کیوں بھئی اگلی جمعرات سے سینما چلوگے نا؟

### ميبل اورمين

میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یو نیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے۔اس لیے اکثر لیچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے۔ کئی دلچپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق اسے بھی تھا، میں بھی ہمہ دانی کادعویدار اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکھٹے جایا کرتے تھے۔دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے۔کتا بوں کے متعلق باہم بحث و مباحث رہتے۔ہم میں سے اگر کوئی نئ کتاب یا نیا "مصنف" دریافت کرتا تو دوسرے کو ضرور اس سے آگاہ کر دیتا۔اور پھر دونوں مل کراس پراچھے برے کا حکم صادر کرتے۔

لیکن اس تمام یک جہتی اور ہم آ ہنگی میں ایک خلش ضرور تھی۔ ہم دونوں نے بیسویں صدی میں پرورش پائی تھی۔
عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے تاہم اپنے خیالات میں اور بعض او قات اپنے روئے میں ہم کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب ضرور کر دیتے تھے۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی رعایات کو اپنا حق سمجھتی جو صرف صنف ضعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چا ہمیں اور بعض او قات میں تحکم اور رہنمائی کارویہ اختیار کر لیتا۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میر افرض یہی ہے۔ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت و سبع ہے۔ اس سے میرے مردانہ و قار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی محمھ سے بہت و سبع ہے۔ اس سے میرے مردانہ و قار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغہ کے ساتھ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض او قات ایسا معلوم ہو تا کہ وہ طرح میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغہ کے ساتھ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض او قات ایسا معلوم ہو تا کہ وہ عور توں کو کا ئنات کی رہبر اور مردوں کو حشر ات الارض سمجھتی ہے۔

لیکن اس بات کو میں کیونکر نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن دس بارہ کتابیں خریدتی، اور ہفتہ بھرکے بعد انہیں میرے کمرے میں بھینک کرچلی جاتی اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں۔ تم بھی پڑھ چکوگے توان کے متعلق باتیں کریںگے۔

اول تو میرے لیے ایک ہفتہ میں دس بارہ کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کرکے ان سب کوپڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو بھی ان میں دویا تین کتابیں فلسفے یا تنقید کی ضروری ایس ہوتیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جانفشانی کے بعد ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کر ناپڑتا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، میں پچھ کھسیانا ساہو کر اس کی باتیں سنتار ہتا، اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھویں اوپر کوچڑھا چڑھا کر باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا یا اس کے لیے خالی کر دیتا تو وہ میری خدمات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔

میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بندر تکے غصے میں تبدیل ہو جاتی۔ جان یا مال ایثار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک و فعہ تو ضرور نا جائز ذرائع کے استعال پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سیجھے۔
لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی و فعہ جب میبل سے ملا قات ہوئی تو جو کتا بیں میں نے نہیں پڑھی تھیں، ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی۔ لیکن جو کچھ کہتا سنجل سنجل کر کہتا تھا تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالیا تھا، سرسری طور پر تنقید کرتا تھا اور بڑی ہو شیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کارنگ دیتا تھا۔

کسی ناول کے متعلق میبل نے مجھ سے یو چھاتو جواب میں نہایت لا ابالیانہ کہا:

"ہاں اچھی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر کچھ نبھے نہ سکا، لیکن پھر بھی بعض مکتے زالے ہیں، بری نہیں، بری نہیں۔"

تنکھیوں سے میبل کی طرف دیھتا گیالیکن اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے پائی۔ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا: "ہاں پڑھا تو ہے لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر بھی باقی رہے گا بانہیں؟ تمہاراکیا خیال ہے؟"

اوراس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا۔

تقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا:

"اس نقاد پر اٹھار ہویں صدی کے نقاد وں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یوں ہی نامعلوم سا کہیں کہیں۔ بالکل ملکاسا اور شاعری کے متعلق اس کارویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ، بہت دلچسپ۔ "

ر فتہ رفتہ مجھے اس فن پر کمال حاصل ہو گیا۔ جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھااور اس پر میں خود حیران رہ جاتا تھا، اس سے جذیات کو ایک آسود گی نصیب ہوئی۔ www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

اب میں میبل سے نہ دبتا تھا، اسے بھی میرے علم و فضل کا متعارف ہو ناپڑا۔ وہ اگر ہفتہ میں دس کتابیں پڑھتی تھی، تو میں صرف دودن کے بعد ان سب کتابوں کی رائے زنی کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہ تھا۔ میری مر دانہ روح میں اس احسان فتح مندی سے بالیدگی سی آگئ تھی۔ اب میں اس کے لیے کرسی خالی کرتا یا دیاسلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ جیسے ایک تجربہ کارتنو مند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو۔

صراط متنقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو نہ سراہیں تو نہ سراہیں، لیکن میں کم از کم مر دوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں۔ خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دم ہی دم ہی لعنتیں جیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے ایک عورت کو دھو کہ دیا۔ ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مائے گئی دفعہ تنہائی میں، میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ بعض او قات اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ میں بغیر پڑھے ہی علیت جاتار ہتا ہوں، میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے تو بہر حال اس کو مجھ پر تفوق تو ضرور حاصل ہے، میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ لیکن حقیقت تو یہی ناکہ میں وہ کتابیں نہیں پڑھتا، میری جہالت اس کے نزدیک نہ سہی، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے۔ اس خیال سے اطمینان قلب پھر مفقود ہو جاتا اور اپنا آپ ایک عورت کے مقابلے میں پھر حقیر نظر آنے لگتا۔ پہلے تو میبل کو صرف ذی علم سمجھتا تھا۔ اب وہ اپنے مقابلے میں پاکے رقی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے گی۔

علالت کے دوران میرادل زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ بخار کی حالت میں کوئی بازاری سال ناول پڑھتے وقت بھی بعض او قات میری آ تکھوں سے آ نسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحت یاب ہو کر مجھے اپنی اس کنزوری پہنی آتی ہے لیکن اُس وقت اپنی کنزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ میری بدقتمتی کہ ان ہی دنوں مجھے خفیف ساا نفلو کنزاہوا، مہلک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے کناہ کبیرہ بن کر نظر آنے گئے۔ میبل کا خیال آیا تو ضمیر نے سخت ملامت کی، اور میں بہت دیر تک بستر پر بچھ و تاب کھاتارہا۔ شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی۔ خیریت لیو چھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے گئے۔ میس نے کہا، (میری آواز بحرائی ہوئی تھی)

"میبل مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ " اس کے بعد میں نے اپئے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزاد سے کے لیے میس نے اپنی مکاری کی ہم ایک تفصیل بیان کر دی۔ ہم اس کتاب کا نام لیا، جس پر میں نے بغیر پڑھے کمی کمی فاضلانہ تقریریں کی تھیں۔ میس نے کہا " میبل ، پچھلے ہفتے ہو تین کتابیں تم مجھے دے گئی تھیں، ان کے متعلق میں تم سے کتنی بحث کر تارہا ہوں۔ لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، میس نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی، جس بحث کر تارہا ہوں۔ لیکن میس نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، میس نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی، جس سے میں ایول تم پر کھل گیا ہوگا۔"
سے میر ایول تم پر کھل گیا ہوگا۔"

کہنے گگی۔ "نہیں تو"۔

میں نے کہا۔ "مثلًا ناول تومیں نے پڑھاہی نہ تھا، کریکٹروں کے متعلق جو پچھ بک رہاتھاوہ سب من گھڑت تھا۔"

کہنے گلی۔ "کچھ ایساغلط بھی نہ تھا۔"

میں نے کہا۔ " پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ذراڈھیلا ہے۔ یہ بھی ٹھیک تھا؟ "

کہنے گئی۔ " ہاں ، پلاٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے۔"

اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہنتے رہے۔ میبل رخصت ہونے لگی تو بولی۔ " تو وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ "

میں نے کہا۔ "ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو، میں نے ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھالیکن اب انہیں پڑھنے کاارادہ رکھتا ہوں۔ انہیں یہیں رہنے دو۔ تم توانہیں پڑھ چکی ہو۔"

کہنے لگی۔ " ہاں میں توپڑھ چکی ہوں۔اچھامیں یہیں چھوڑ جاتی ہوں۔"

اس کے چلے جانے کے بعد میں ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا، تینوں میں سے کسی کے ورق تک نہ کئے تھے۔ میبل نے بھی انہیں ابھی تک نہ پڑھا تھا!

مجھے مر داور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا۔

# مرحوم كى ياد ميں

ایک دن مر زاصاحب اور میں برآ مدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور دوست ایک دوسرے کی خاموش سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مر زاصاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے۔ لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔
میری طبیعت کچھ الیمی واقع ہوئی ہے کہ میں جب بھی کسی موٹر کار کو دیکھوں، مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے۔ اور میں کوئی الیمی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر ستانے لگتا ہے۔ اگر میں سرٹ ک پر پیدل جارہا ہوں اور کوئی موٹر اس اداسے سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے سے پھیچھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے اور میری تلّی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکل لیتا ہوں جو میں نے ایف۔ اے میں پڑھی تھی۔ اور اس غرض سے اُس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نے ہاتھ آ جائے۔

میں کچھ دیر تک آبیں بھر تارہا۔ مر زاصاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑااور مر زاصاحب سے مخاطب ہو کر کہا۔

" مر زاصاحب۔ ہم میں اور حیوانوں میں کیافرق ہے؟"

مر زاصاحب بولے۔ " بھئی کچھ ہوگاہی ناآخر۔"

میں نے کہا۔ "میں بتاؤں شہیں؟"

كَهْنِے لِگے۔ "بولو"۔

میں نے کہا۔ "کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں۔ ہم میں اور حیوانوں میں۔۔۔ کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں دے کہا۔ "کوئی فرق نہیں! ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین مین مین خوکالنے میں بڑے طاق ہو۔ کہہ دوگے۔ حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے۔ان کے دم ہوتی ہے۔ تمہاری دم نہیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک بات میں، میں اور وہ بالکل برابر ہیں۔وہ بھی پیدل چلتے

ہیں اور میں بھی پیدل چلتا ہوں۔اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ جواب نہیں۔ پچھ ہے تو کہو۔ بس چپ ہو جاؤ۔ تم کچھ نہیں کرسکے۔جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔

پیدل۔ تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہیں سینۂ زمین پراس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں ایک ضرور زمین پررہے۔ لیعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پرر کھتا ہوں اور دوسرااٹھاتا ہوں۔ دوسرااٹھاتا ہوں۔ دوسرااٹھاتا ہوں۔ ایک آگے ایک چیچے، ایک پیچچے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح زندگی سے دماغ سو چنے کے قابل نہیں رہتا۔ حواس بیکار ہو جاتے ہیں۔ تخیل مر جاتا ہے۔ آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔"

مر زاصاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پروائی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مر زا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں یعنی میر اپیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں۔ یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا۔ "اچھا مر زایوں ہی سہی۔ دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔"

میں نے اپنے دانت پکی کر لیے اور کر سی کے بازوپر سے جھک کر مر زاکے قریب پہنچ گیا۔ مر زانے بھی سر میری طرف موڑا۔ میں مسکرا دیالیکن میرے تبسم کامیں زم ملا ہوا تھا۔

جب مرزاسننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چیا چیا کر کھا۔

"مرزامیں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔"

یہ کہہ کر میں بڑے استغناکے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔

مرزا پھر بولے۔ "کیا کہاتم نے ؟ کیاخرید نے لگے ہو؟"

میں نے کہا۔ " سنانہیں تم نے۔ایک موٹر کار خرید نے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو،اس لیے میں نے دونوں لفظ استعال کر دئے۔ تاکہ تمہیں سیجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے "۔

مرزابولے۔ "ہوں"۔

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

اب کے مرزانہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اوپر کوچڑھالیں۔ پھر سگریٹ والاہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔

تھوڑی دیر کے بعد مر زابولے۔ "ہوں"۔

میں سوچااثر ہورہا ہے۔ مرزاصاحب پر رعب پڑرہا ہے۔ میں چاہتا تھا، مرزا کچھ بولے۔ تاکہ مجھے معلوم ہو، کہاں تک مرعوب ہواہے لیکن مرزانے پھر کہا۔ "ہوں"۔

میں نے کہا۔ "مرزاجہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر دو تین زبانیں سیکھی ہیں۔اوراس کے علاوہ تہمیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول یا کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر بھی اس وقت تمہارا کلام "ہوں" سے آگے نہیں بڑھتا۔ تم جلتے ہو۔ مرزااس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے، اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔"

مر زاصاحب کہنے لگے۔ "نہیں یہ بات تو نہیں، میں تو صرف خرید نے کے لفظ پر غور کر رہاتھا۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خرید نے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خرید نا توایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وغیرہ کا بندوبست تو بخو بی ہو جائے گا۔ لیکن روپے کا بندوبست کیسے کروگے ؟ "

یہ نکتہ مجھے بھی نہ سو جھا تھالیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے کہا۔ "میں اپنی کئی قیمتی اشیاء نے سکتا ہوں۔ "

مرزابولے۔ " کون کون سی مثلًا؟ "

میں نے کہا۔ "ایک تومیں سگریٹ کیس پی ڈالوں گا۔"

مرزا کہنے لگے۔ " چلودس آنے تو بیہ ہو گئے، باقی ڈھائی تین مزار کاانتظام بھی طرح ہو جائے توسب کام ٹھیک ہو جائے گا۔"

اس کے بعد ضروری بہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ بچھ دیر کے لیے روک دیا جائے۔ چنانچہ میں مرزاسے بیزار ہو کر خاموش ہور ہا۔ یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں۔ بہت سوچا۔ آخراس نتیج پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں۔اس سے ایک گونہ اطمینان ہوا۔

مر زا بولے۔ "میں تمہیں ایک تر کیب بتاؤں ایک بائیسکل لے لو۔ "

میں نے کہا۔ وہ روپید کامسکلہ تو پھر بھی جوں کا توں رہا۔"

كهنے لگے۔ "مفت "۔

میں نے حیران ہو کر یو چھا۔ "مفت وہ کیسے؟"

کہنے گئے۔ "مفت ہی سمجھو۔ آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے۔البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کروتو اور بات ہے۔"

ایسے موقع پر جوہنسی میں ہنستا ہوں، اس میں معصوم بچے کی مسرت، جوانی کی خوش دلی، ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی، بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں بیہ ہنسی ہنسا۔ اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشنجری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں، تومیں نے یو چھا۔ "کس کی؟"

مرزابولے۔ "میرے پاس ایک بائیسکل پڑی ہے تم لے لو۔ "

میں نے کہا۔ " پھر کہنا پھر کہنا"!

کہنے لگے۔ بھئی ایک بائیسکل میرے پاس ہے جب میری ہے، تو تمہاری ہے، تم لے لو۔ "

یقین مانئے مجھ پر گھڑوں پانی پڑگیا۔ شرم کے مارے میں پسینہ ہو گیا۔ چودھویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلاکہاں دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے کرسی سر کا کر مرزاکے پاس کرلی، سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔

میں نے کہا۔ "مر زاصاحب سب سے پہلے تومیں اس گتا تی اور در شتی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں، جوا بھی میں نے تہمارے ساتھ گفتگو میں روار کھی، دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دو گے۔ میں ہمیشہ تم کو از حد کمین، خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا ہوں۔ دیکھو ناراض مت ہو۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت، تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں، مجھے معاف کر دو۔ "

میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قریب تھا کہ میں مرزائے ہاتھ بوسہ دیتااور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سرر کھادیتا، لیکن مرزاصاحب کہنے لگے۔

"واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوتی، میرے پاس ایک بائیسکل ہے، جیسے میں سوار ہوا، ویسے تم سوار ہوئے۔" میں نے کہا۔ " مرزا، مفت میں نہ لوں گا، یہ ہر گزنہیں ہو سکتا۔" www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر يرى

مر زا کہنے لگے۔ "بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا، تم حساس اتنے ہو کہ کسی کااحسان لینا گوارا نہیں کرتے حالا نکہ خدا گواہ ہے،احسان اس میں کوئی نہیں۔"

میں نے کہا۔ " خیر کچھ بھی سہی، تم سچ کچ مجھے اس کی قیمت بتادو۔ "

مر زا بولے۔ " قیمت کاذ کر کرمے تم گویا مجھے کانٹول میں گھسیٹنے ہواور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی، وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں۔"

میں نے پوچھا۔ "تم نے کتنے میں خریدی تھی؟"

کہنے لگے، "میں نے بونے دوسوروپے میں لی تھی، لیکن اُس زمانے میں بائیسکلوں کارواج ذرا کم تھا، اس لیے قیمتیں ذرازیادہ تھیں۔"

میں نے کہا۔ "کیا بہت پر انی ہے؟"

بولے۔ "نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی، میر الڑکااس پر کالج آیا جایا کرتا تھا،اور اسے کالج حچوڑے ابھی دوسال بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائیسکلوں سے ذرامخلف ہے، آج کل تو بائیسکلیں ٹین کی بنتی ہے۔ جہنیں کالج کے سرپھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں۔ پرانی بائیسکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ "

"مگر مر زابونے دوسوروپے تومیں ہر گزنہیں دے سکتا،اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے، میں تواس سے آ دھی قیت بھی نہیں دے سکتا۔ "

مرزا کہنے گئے۔ "تومیں تم سے پوری قیت تھوڑی مانگتا ہوں،اول تو قیمت لینانہیں جا ہتالیکن۔۔۔"

میں نے کہا۔ "نہ مرزا قیت تو تمہیں لینی پڑے گی۔ اچھاتم یوں کرومیں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں تم گھر جاکے گن لینا، اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائیسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا، اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکاؤں، یہ تو کچھ دکان داروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ "

مر زا بولے۔ " بھئی جیسے تمہاری مرضی، میں تواب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت و بیت جانے دولیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانوگے۔ "

میں اٹھ کراندر کمرے میں آیا، میں نے سوچااستعال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آ دھی قیمت دیتے ہیں لیکن جب میں نے مرزاسے کہاتھا کہ مرزامیں توآ دھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزااس پر معترض نہ ہواتھا، وہ بیچارہ توبلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو، لیکن مفت میں کیسے لے لوں۔ آخر بائیسکل ہے۔ ایک سواری ہے۔ فٹنوں اور گھوڑوں اور موٹروں اور تا نگوں کے زمرے میں شار ہوتی ہے۔ بکس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بود کل چھیالیس روپے ہیں۔ چھیالیس روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں۔ بینتالیس یا پچاس ہوں، جب بھی بات ہے۔ پچاس تو ہو نہیں سکتے۔ اور اگر پینتالیس ہی دینے ہیں تو چالیس کیوں نہ دئے جائیں۔ جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں پچھے زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے، چالیس روپے دے دوں گا۔ خدا کرے مرزاقبول کر لے۔

باہر آیا جالیس روپے مٹھی میں بند کرمے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دئے اور کھا۔ "مرزااس کو قیمت نہ سمجھنا۔ لیکن اگرایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تہمیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائیسکل بھجوا دینا"۔

مرزا چلنے گئے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بھجوا دینار خصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا۔ "کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے، دیر نہ کر دینا۔۔۔خدا حافظ۔۔۔۔اور دیکھو مرزامیرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا۔۔۔خدا حافظ۔۔۔۔اور تمہارا بہت بہت شکریہ، میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور میری گتاخی کو معاف کر دینا، دیکھو نا کبھی کبھی یوں ہی ہے تکلفی میں۔۔۔کل صبح آٹھ نو بجے تک۔۔۔ ضرور۔۔۔خدا حافظ۔۔۔"

مر زا کہنے گلے۔ " ذرااس کو جھاڑ پو نچھ لینااور تیل وغیر ہ ڈلوالینا۔ میرے نو کر کو فرصت ہو کی توخود ہی ڈلوا دوںگا، ورنہ تم خود ہی ڈلوالینا"۔

میں نے کہا۔" ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا، تم کل بھیج ضرور دینااور دیھناآ ٹھ بجے تک ساڑھے آ ٹھ سات بجے تک پہنچ جائے۔"اچھا۔۔۔خدا حافظ"!

رات کو بستر پرلیٹا تو بائیسکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کر تارہا۔ یہ ارادہ تو پختہ کرلیا کہ دو تین دن کے اندر اندر ارد گرد کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیچے ڈالوں گا۔ اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائیسکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا۔ صبح صبح کی ہوا خوری کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا۔ شام کو شعنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر جہاکے خامو شی کے ساتھ شخنڈی سڑک پر جہاکے خامو شی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند گرر جاؤں گا۔ ڈو ہے ہوئے آفیاب کی روشنی بائیسکل کے جیکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائیسکل جگمگا اُٹھے گی اور ایبا معلوم ہو گا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اُڑ رہا ہے۔ وہ مسکر اہٹ جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی، بارہادل چاہا کہ ابھی بھاگ کر آؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں۔

رات کوخواب میں دعائیں مانگتار ہاکہ خدایا مرزا بائیسکل دینے پر رضامند ہو جائے۔ صبح اٹھا تواٹھنے کے ساتھ ہی نو کر نے یہ خوشخبری سنائی کے حضور وہ بائیسکل آگئ ہے۔ میں نے کہا۔ "اتنے سویرے؟"

نو کرنے کہا۔ "وہ تورات ہی کوآ گئی تھی،آپ سو گئے تھے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھااور ساتھ ہی مرزا صاحب کاآ دمی یہ ڈھبریاں کشنے کاایک اوزار بھی دے گیا ہے "۔

میں حیران تو ہوا کہ مرزاصاحب نے بائیسکل بھجوا دینے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیالیکن اس نتیج پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانت دار ہیں۔ روپے لے لیے تھے تو بائیسکل کیوں روک رکھتے۔

نو کرسے کہا۔ " دیکھویہ اوزار کہیں چھوڑ جاؤاور دیکھو بائیسکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو۔ اور یہ موڑ پر جو بائیسکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤاور دیکھو، اے بھاگا کہاں جا رہا ہے ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں، بائیسکل والے سے تیل کی ایک کھی بھی لے آنا ور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائیسکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا ساتیل نہ دیدے۔ جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں، بائیسکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائیسکل باہر نکال رکھو، ہم ابھی کپڑے بہن کر آتے ہیں۔ ہم ذراسیر کو جا رہے ہیں اور دیکھو صاف کر دینا اور بہت زور زور سے کپڑا بھی مت رگڑ نا، بائیسکل کا پائش گھس جاتا ہے "۔

جلدی جلدی چائے پی، غسل خانے میں بڑے جوش خروش کے ساتھ " چل چل چین باغ میں " گاتار ہااس کے بعد کپڑے بدلے ،اوزار کو جیب میں ڈالااور کمرے سے باہر نکلا۔

برآ مدے میں آیا توبرآ مدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی۔ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے، نو کر سے دریافت کیا۔ "کیوں بے یہ کیا چیز ہے؟ "

نو کر بولا۔ "حضور بیہ بائیسکل ہے"۔

میں نے کہا۔" بائیسکل؟ کس کی بائیسکل؟"

كهنے لگا۔ "مرزاصاحب نے بھجوائی ہے آپ كے ليے "۔

میں نے کہا۔ "اور جو بائیسکل رات کوانہوں نے جیجی تھی وہ کہاں گئی؟"

کہنے لگا۔ " یہی تو ہے "\_\_

میں نے کہا۔ "کیابخاہے جو بائیسکل مرزاصاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائیسکل یہی ہے؟"

كهني لكار "جي مال "-

میں نے کہا۔ "احچھا" اور پھراسے دیکھنے لگا۔اس کو صاف کیوں نہیں کیا؟"

"اس کو دو تین دفعہ صاف کیا ہے؟"

"توبیہ میلی کیوں ہے؟"

نو کرنے اس کاجواب دیناشاید مناسب نہ سمجھا۔

"اور تيل لايا؟"

" ہاں حضور لا یا ہوں "۔

"و يا"؟

" حضور وہ تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے "۔

"کیاوجہ ہے؟"

" حضور دھُروں پر میل اور زنگ جماہے۔ وہ سوراخ کہیں بیچ ہی میں دب د با گئے ہیں "۔

رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا۔ جس کو میر انو کر بائیسکل بتار ہاتھا۔ اس کے مختلف پر زوں پر غور کیا تواتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ بائیسکل ہے لیکن مجموعی ہیئت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ بل اور رہٹ اور چر خہ اور اس طرح کی ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ پہیے کو گھما گھما کر وہ سوراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس سوراخ میں سے آمدور فت کا سلسلہ بند تھا۔ چنانچہ نو کر بولا۔ "حضور وہ تیل توسب ادھر اُدھر بہہ جاتا ہے۔ بی میں تو جاتا ہی نہیں۔ "

میں نے کہا۔ "احپھااوپر اوپر ہی ڈال دویہ بھی مفید ہو تا ہے"۔

آخرکار بائیسکل پر سوار ہوا۔ پہلا ہی پاؤں چلایا توابیا معلوم ہوا جیسے کوئی مر دہ اپنی ہڈیاں چہٹحا کراپنی مرضی کے خلاف زندہ ہورہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائیسکل خود بخود چلنے گئی لیکن اس رفتار سے جیسے تار کول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آ وازیں بر آمد ہونی شر وع ہوئی۔ ان آ وازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چیس۔ چاں۔ چوں کی قسم آ وازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کھڑ کھڑ ۔ کھڑ دکھڑ تھے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کھڑ ۔ کھڑ دکھڑ ٹرکے قبیل کی آ وازیں مڈگار ڈوں سے آتی تھی۔ چر۔ چرخ کے ویم کی قسم کے سر زنجیراور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی۔ میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالٹا تھا، زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا۔ یعنی ایک توآگے کو چاتا تھا اور پڑ چڑ ہولئے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ دہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑکٹ پر جو نشان پڑ جاتا تھا کو چاتا تھا اور اس کے علاوہ دہنے سے بائیں اور بائیں سے دہنے کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑکٹ پر جو نشان پڑ جاتا تھا

اس کو دیچ کرابیامعلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈگار ڈیھے تو سہی لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف میہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تومڈگار ڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیںگے۔

اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑاسا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہمر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اُٹھ جاتا تھا اور میر اسر پیچھے کو یوں جھٹکے کھار ہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جارہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چوں چوں پوٹ۔ پوں پوٹ سے۔ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر بائیسکل ذرا تیز ہوئی تو فضاء میں ایک بھو نچال ساآگیا۔ اور بائیسکل کے کئی اور پر زے جو اب تک سور ہے تھے۔ بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ او ھر اُدھر کے لوگ چونکے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگالیا۔ کھڑڑ کھڑڑ کھڑٹر کے نیچ میں پہیوں کی آ واز جدا سنائی رہی تھی لیکن چونکہ بائیسکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چوں چوں پوٹ بوں چوں پوٹ کی آ واز نے اب پچوں پوٹ، چوں بھٹ، کی صورت اختیار کرلی تھی۔ تمام بائیسکل کسی اوق افریقی زبان کی گردانیں دم ارہی تھی۔

اس قدر تیزر فتاری بائیسکل کی طبع نازک پر گرال گزری۔ چنانچہ اس میں یک لخت دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جاتوسانے کو رہا تھالیکن میر اتمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائیسکل کی گدی د فعتہ چھ انچ کے قریب نیچ بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹائگیں اوپر ینچ کر رہا تھا تو میرے گئے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے تھے۔ کمر دم ری ہو کر باہر کو نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے سے کی اٹھکیلیوں کی وجہ سے سربرابر جھٹکے کھارہا تھا۔

گدی کا نیچا ہو جانااز حد تکلیف دہ ثابت ہوا۔ اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائیسکل کو کھہر الیااور نیچے اترا۔ بائیسکل کے کھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیامیں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آگیا ہوں۔ جیب سے میں نے اوزار نکالا، گدی کو اونچا کیا، پچھ بینڈل کو ٹھیک کیااور دو بارہ سوار ہوگیا۔

دس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب کے ہینڈل یک گخت نیچا ہو گیا۔ اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی۔ میر اتمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا، تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھاجو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھار ہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں توآپ معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہورہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھاجس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آگیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو تھکھیوں سے دیکھا جاتا تھا۔ یوں توہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مڑمڑ کر دیکھنے لگتا تھالیکن ان میں کوئی بھی ایبانہ تھا جس کے لیے میری مصیبت ضیافت طبع کا باعث نہ ہو۔

ہینڈل تو نیچا ہو ہی گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہمہ تن زمین کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے کہا۔ " دیکھویہ آ دمی کیا کر رہا ہے "۔ گویا اس بدتمیز کے نز دیک میں کوئی کرتب دکھار ہاتھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو او نیچا کیا۔

کیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا۔ وہ کمھے جن کے دوران میں میر اہاتھ اور میر اجسم دونوں ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتار ہتا تھا کہ اب کہ گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل؟ چنانچہ نڈر ہو کرنہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدی سے قدر ہے اوپر ہی رکھتا کیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچا ہو جاتا۔

جب دو میل گزر گئے اور بائیسکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر با قاعد گی اختیار کرلی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ

سوالینے چاہئیں چنانچہ بائیسکل کو ایک دکان پر لے گیا۔ بائیسکل کی کھڑ کھڑ سے دوکان میں جتنے لوگ کام کررہے تھے،
سب کے سب سراٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کرکے کہا۔ " ذرااس کی مرمت کر دیجئے "۔ایک
مستری آگے بڑھا لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے در دی سے
مشوک بجا کر دیکھا۔ معلوم ہو تا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے
لیے چھنے لگا۔ "کس کس پرزے کی مرمت کرائے گا"؟

میں نے کہا۔"بڑے گستاخ ہوتم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرااونچا کرواکے کسوانا ہے بس اور کیا؟ان کو مہر بانی کرکے فوراً ٹھیک کر واور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے؟"

مستری نے کہا۔ "مڈگارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں؟"

میں نے کہا۔ "ہاں، وہ بھی ٹھیک کر دو"۔

كہنے لگا۔ " اگرآپ باقی چیزیں بھی ٹھیک كرا لیں تواجھا ہو "۔

میں نے کہا۔ "اچھا کر دو"۔

بولا۔ "يوں تھوڑا ہو سكتا ہے۔ دس پندرہ دن كاكام ہے آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائے۔"

"اورپیسے کتنے لوگے؟"

www.bazmeurdu.net بزم ار دولا ئبر برى

کہنے لگا۔ "بس جالیس رویے لگیں گے "۔

ہم نے کہا۔ "بس جی جو کام تم سے کہا ہے کر دواور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو۔ "

تھوڑی دیر بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کرمے کس دی گئی۔ میں چلنے لگا تو مستری نے کہامیں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں ، ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گئے۔ "

میں نے کہا۔ "برتمیز کہیں کا، تو دوآنے پیسے مفت میں لے لیے؟"

بولا۔ " جناب آپ کو بائیسکل بھی مفت میں ملی ہو گی، یہ آپ کے دوست مر زاصاحب کی ہے نا؟ للّویہ وہی بائیسکل ہے جو پچھلے سال مر زاصاحب یہاں بیچنے کولائے تھے۔ پہچانی تم نے؟ بھئی صدیاں ہی گزر گئیں لیکن اس بائیسکل کی خطاء معاف ہونے میں نہیں آتی۔ "

میں نے کہا۔ "واہ مر زاصاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جایا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج حچھوڑے دوسال بھی نہیں ہوئے۔"

مستری نے کہا۔ "ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مر زاصاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے توان کے پاس بھی تو یہی بائیسکل تھی۔"

میری طبیعت یہ سن کر پچھ مردہ سی ہو گئی۔ میں نے بائیسکل کو ساتھ لیے آہتہ آہتہ پیدل چل پڑا۔ لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا۔ اس بائیسکل کے چلانے میں ایسے ایسے پھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائیسکلوں کو چلانے میں استعال نہیں ہوتے۔ اس لیے ٹائلوں اور کند ھوں اور کمر اور بازوؤں میں جا بجاور د ہو رہا تھا۔ مر زاکا خیال رہ رہ کر آتا تھا۔ لیکن میں ہر بار کو شش کرکے اسے دل سے ہٹادیتا تھا، ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلے حرکت مجھ سے یہ سرزد ہو بُن کہ مر زاکے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزاکی مکاری، بے ایمانی اور دغا بازی پر ایک طویل تقریر کرتا۔ کل بنی نوع انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کی نا پاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چناجلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا۔

میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہوسکے اب اس بائیسکل کو اونے پونے داموں میں ﷺ کرجو وصول ہوا اسی پر صبر شکر کروں۔ بلاسے دس پندرہ روپیہ کا خسارہ سہی۔ چالیس کے چالیس روپے تو ضائع نہ ہوں گے۔ راستے میں بائیسکلوں کی ایک اور دکان آئی وہاں تھہر گیا۔ د کاندار بڑھ کر میرے پاس آیالیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ عمر بھر کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تامل کے بعد منہ سے صرف اتنا نکلا کہ یہ "بائیسکل" ہے۔

د كاندار كهنے لگا۔ " پھر؟ "

میں نے کہا۔ "لوگے "۔

كهنے لگار "كيامطلب؟"

میں نے کہا۔ " بیجتے ہیں ہم۔"

د کاندار نے مجھے ایسے نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا مجھ پر چوری کا شبہ کررہا ہے۔ پھر بائیسکل کو دیکھا۔ پھر مجھے دیکھا، پھر بائیسکل کو دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکناآ دمی کون ساہے اور بائیسکل کون سی ہے؟آخر کار بولا۔ "کیا کریں گے آپ اس کو پچ کر؟"

ایسے سوالوں کاخدا جانے کیا جواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا۔ "کیاتم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جوروپے مجھے وصول ہوںگے ان کا مصرف کیا ہوگا؟"

کہنے لگا۔ "وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کرے گائیا؟ "

میں نے کہا۔ "اس پر چڑھے گااور کیا کرے گا۔"

كَهِنِهِ لِكَالِهِ "احِيهَا چِرُّهِ كِيالِ كِيمِرِ؟"

میں نے کہا۔ " پھر کیا؟ پھر جِلائے گااور کیا؟ "

دكاندار بولا۔ "احيها؟ موں ـ خدا بخش ذرايهان آنا۔ يه بائيسكل بخنے آئى ہے۔ "

جن حضرت کااسم گرامی خدا بخش تھاانہوں نے بائیسکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بوسونگھ رہے ہوں۔اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔ "توآپ سچ مچ بچ ج رہے ہیں؟"

میں نے کہا۔ " تواور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھرسے یہ بہانہ گھڑ کر لایا تھا؟" کہنے لگا۔ " تو کیالیں گے آپ؟"

میں نے کہا۔ "تم ہی بتاؤ۔"

كَهِنِّهِ لِكَارِ " سِيحٍ فِي بِتَاوُنِ ؟ "

میں نے کہا۔ "اب بتاؤگے بھی مایوں ہی ترساتے رہوگے؟"

کہنے لگا۔ " تین رویے دوں گا اس کے۔ "

میر اخون کھول اٹھااور میرے ہاتھ یاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانینے لگے۔ میں نے کہا۔

"او صنعت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان، مجھے اپنی تو بین کی پر وانہیں لیکن تو نے اپنی بیہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں مجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا۔ "یہ کہہ کر میں بائیسکل پر سوار ہو گیااور اندھاد ھندیاؤں چلانے لگا۔

مشکل سے بیس قدم گیاہوں گاکہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے زمین یک لخت انجھل کر مجھ سے آگی ہے۔ آسان میر سے ہٹ کر میری ٹاگلوں کے بھی میں سے گزر گیااور ادھر اُدھر کی عمار توں نے ایک دوسر سے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے۔ حواس بجاہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں، گویابڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھاجو آج پورا ہوا۔ اردگرد کچھ لوگ جمع سے جس میں سے اکثر ہنس رہے تھے۔ سامنے دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ میں نے اپنی گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائیسکل کا اگلہ بہیہ بالکل ہو کر لڑھکتا ہوا سرٹ کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میر سے پاس پڑی ہے۔ میں نے فورا اُپنی آپ کو سنجالا جو بہیہ الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسر سے ہاتھ میں باقی ماندہ بائیسکل کو تھا ما اور چل کھڑا ہوا۔ یہ محض ایک اضطراری حرکت تھی ور نہ حاشا د کلاوہ بائیسکل مجھے ہم گزا تن عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھر تا۔

جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہاراارادہ کیا ہے۔ یہ دوپیے کا ہے کو لے جا رہے ہو؟

سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا۔ فی الحال تم یہاں سے چل دو۔ سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سر او نچا رکھواور چلتے جاؤ۔ جو ہنس رہے ہیں، انہیں ہننے دو، اس قتم کے بیہودہ لوگ مرقوم اور مر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آخر ہوا کیا۔ محض ایک حادثہ۔ بس دائیں بائیں مت دیکھو۔ چلتے جاؤ۔ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے۔ایک آواز آئی۔ "بس حضرت غصہ تھوک ڈالئے۔ " ایک دوسرے صاحب بولے۔ "بے حیا بائیسکل گھر بہنچ کے تھے مزا چکھاؤں گا۔ " ایک والدا پنے گخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے۔ میری طرف اشارا کرکے کہنے لگے۔ "ویکھایٹا یہ سرکس کی بائیسکل ہے۔ اس کے دونوں پہیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ "
لیکن میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا۔ اب میری رفتار میں ایک عزیمت پائی جاتی تھی۔ میر ادل جو کئی گھنٹوں سے کشکش میں چچ و تاب کھار ہاتھا اب بہت ہاکا ہو گیا تھا۔ میں چلتا گیا چلتا گیا حتی کہ دریا پر جا
پہنچا۔ پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کرکے اس بے پروائی کے ساتھ دریا میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالٹا ہے۔ اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا۔

سب سے پہلے مرزائے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ مرزابولے۔ "اندرآ جاؤ"۔

میں نے کہا۔ آپ ذرا باہر تشریف لایئے۔ میں آپ جیسے خدار سیدہ بزرگ کے گھر وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔"

باہر تشریف لائے تومیں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائیسکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھااور کہا:

"مر زاصاحب آپ ہی اس اوز ارسے شوق فرمایا کیجیے میں اب سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔"

گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف۔اے میں پڑھی تھی۔

### لابهوركا جغرافيه

### تمهيد

تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل وبراہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کی اب ضرور نہیں کہ ٹرے کو دائیں سے بائیں گھمائے۔ حتیٰ کہ ہندوستان کاملک آپ کے سامنے آ کر کھہر جائے پھر فلاں طول البلد اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کجھے۔ جہاں یہ نام ٹرے پر مر قوم ہو، وہی لاہور کا محل و قوع ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور، لاہور ہی ہے، اگر اس سے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا، توآپ کی تعلیم نا قص اور آپ کی دہانت فاتر ہے۔

## محل و قوع

ایک دوغلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے۔ لیکن پنجاب اب بنج آب نہیں رہا۔

پانچ دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف چار دریا بہتے ہیں۔ اور جو نصف دریا ہے، وہ تواب بہنے کے قابل بھی نہیں رہا۔

اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب دوپل سنے ہیں۔ ان کے پنچ ریت میں

دریالیٹار ہتا ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ لاہور تک پہنچنے کے کئی رہتے ہیں۔ لیکن دوان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دبلی سے۔ وسط ایشیا کے حملہ آور پشاور کے راستے اور یو۔ پی کے رستے وار دہوتے ہیں۔ اول الذکر اہل سیف کہلاتے ہیں اور غزنوی یا غوری تخلص کرتے ہیں مؤخر الذکر اہل زبان کہلاتے ہیں۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں، سیف کہلاتے ہیں۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں، اور اس میں یہ طولی رکھتے ہیں۔

#### حدوداربعه

کہتے ہیں، کسی زمانے میں لاہور کاحدود اربعہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپلی نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقعہ ہے۔اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ماہرین کااندازہ ہے، کہ دس بیس سال کے اندر لاہورایک صوبے کا نام ہوگا۔ جس کا دار الخلافہ پنجاب ہوگا۔یوں سبحصے کہ لاہورایک جسم ہے، جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہے۔ گویا یہ توسیع ایک عارضہ ہے۔جو اس کے جسم کولاحق ہے۔

### آ ب و ہوا

لاہور کی آب و ہوائے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں، جو تقریباًسب کی سب غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظام کی ہے کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوادی جائے، میونسپلی بڑی بحث و تتحیص کے بعداس نتیجہ پر کپنچی کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیامیں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہاہے اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہور ہے ہیں، اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں۔ بلکہ ہمدر دانہ غور و خوض کی مستحق سر

لیکن بد قشمتی سے کمیٹی کے پاس ہوائی قلّت تھی،اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر اہل شہر ہواکا بیجااستعال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہوسکے کفایت شعاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گرداور خاص خاص حالات میں دھواں استعال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجادھو کیں اور گرد کے مہیا کرنے لیے مرکز کھول دئے ہیں۔ جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کئے جاتے ہیں۔امید کی جاتی ہے، کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآ مد ہوں گے۔

ہم رسائی آب کے لیے ایک اسلیم عرصے سے کمیٹی کے زیر غور ہے۔ یہ اسلیم نظام سقے کے وقت سے چلی آتی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام سقے کے اپنے ہاتھ کے لکھتے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باتی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آرہی ہے اس لیے ممکن ہے تحقیق و تدقیق میں چندسال اور لگ جائیں، عارضی طور پر پانی کا یہ انظام کیا گیا ہے کہ فی الحال بارش کے پانی کو حتی الوسع شہر سے باہر نگلنے نہیں دیتے۔ اس میں کمیٹی کو بہت کامیا بی عاصل ہوئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ تحوڑے ہی عرصے میں ہم محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ محیلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مجھل کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک اگو تھی ہو گی جو رائے دہند گی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ ہوں گی اور ہر مجھل کے پیٹ میں کمیٹی کی ایک اگو تھی ہو اپ جو رائے دہند گی کے موقع پر ہر رائے دہندہ پہن کر آئے گا۔ کو ٹو وں روپے خرچ کر کے جا بجائل لگوا دے ہیں۔ نی الحال ان میں ہائیڈر و جن اور آ کمیسجن بھری ہے۔ لیکن ماہرین کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک میاب بھی چند کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں ضرور مال کر پانی بن جائیں گی ۔ چنانچہ بعض بعض نموں میں اب بھی چند کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک میں اب بھی چند کی رائے ہے کہ ایک نہ ایک میں اب بھی چند کی روجہ سے کسی کو ول گئی نہ ہو، شہر کے لوگ اس پر بہت خوشیاں منار ہے ہیں۔

# ذرائع آمد ورفت

جوسیاح لاہور تشریف لانے کاارادہ رکھے ہوں، ان کو یہاں کے ذرائع آمدور فت کے متعلق چند ضروری بابتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں۔ تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کماحقہ اثر پذیر ہو سکیں۔ جو سڑک بل کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جے شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ یہ آثار قدیمہ میں شار ہوتی ہے اور بے حداحترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں کسی قتم کارد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گھڑے اور خندقیں جوں کی توں موجود ہیں۔ جنہیں نے کئی سلطنوں کے تنجے اُلٹ دیے تھے۔ آج کل بھی کئی لوگوں کے تنجے یہاں اُلٹتے ہیں۔ اور عظمت رفتہ کی یاد دلا کرانسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔

بعض لوگ زیادہ عبرت کیڑنے کے لیے ان تخوں کے نیچ کہیں کہیں دوایک پہنے لگا لیتے ہیں۔ اور سامنے دو ہک لگا کر ابن میں ایک گوڑا نانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تا نگہ کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تختہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک گوڑا نانگ دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تا نگہ کہتے ہیں۔ شوقین لوگ اس تختہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں۔ تو قین لوگ اس تختہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں۔ تو قین لوگ اس تحتہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں۔ تو قین لوگ اس تحتہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں۔ تو قین لوگ اس تحتہ پر موم جامہ منڈھ لیتے ہیں تا کہ بھسلنے میں سہولت ہو اور بہت زیادہ عبرت کیڈی جائے۔

اصلی اور خالص گھوڑے لاہور میں خوراکئے کے کام آتے ہیں۔ قصابوں کی دوکانوں پران ہی کا گوشت بخاہے۔ اور زین کس کو کھایا جاتا ہے۔ تا نگوں میں ان کی بجائے بناسیتی گھوڑے استعال کئے جاتے ہیں۔ بناسیتی گھوڑا شکل و صورت میں دم دار تارے سے ملتا ہے۔ کیونکہ اس گھوڑے کی ساخت میں دم زیادہ اور گھوڑا کم پایا جاتا ہے، حرکت کرتے وقت اپنی دم کو دبالیتا ہے۔ اور اس ضبط نفس سے اپنی رفتار میں ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے۔ تاکہ سڑک کام براگئی گڑھا اور تا گے کام ہم چکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کام رایک مسام لطف اندوز ہوسکے۔

### قابل دید مقامات

لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت کی بیر ونی دیواریں دہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہار وں کا پلستر کر دیا جاتا ہے، جو د بازت میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ شروع شروع میں چھوٹے سائز کے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چیکا ئے جاتے ہیں۔مثلًا "اہل لاہور کو مزدہ" "احپھااور ستامال" اس کے بعدان اشتہاروں کی باری آتی ہے، جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں مثلًا" گریجویٹ درزی ہاؤس" یا "اسٹوڈ نٹوں کے لیے نادر موقع"، یا" کہتی ہے ہم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔" رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری ایک مکل ڈائر کٹری کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دروازے کے اوپر بوٹ یالش کااشتہار ہے۔ دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے۔ بائیں طرف حافظ کی گولیوں کا بیان ہے۔اس کھڑ کی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کاپر و گرام چسیاں ہے۔اُس کھڑ کی پر کسی مشہور لیڈر کے خانگی حالت بالوضاحت بیان کر دئے ہیں۔ عقبی دیوار پر سر کس کے تمام جانوروں کی فہرست ہےاور اصطبل کے دروازے پر مس نغمہ جان کی تصویر اور ان کی فلم کے محاس گنوار کھے ہیں۔ یہ اشتہارات بڑی سرعت سے بدلتے رہتے ہیں اور مر نیامژدہ اور مرنئ دریافت یا بیجادیانقلاب عظیم کی ابتلاچشم زدن میں مرساکن چیز پرلیپ دی جاتی ہے۔اس لیے عمار توں کی ظاہری صورت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور ان کے پہچاننے میں خود شہر کے لو گوں کو بہت دقت پیش آتی ہے۔ لیکن جب سے لاہور میں دستور رائج ہوا ہے کہ بعض اشتہاری کلمات پختہ سیاہی سے خود دیوار پر نقش کر دئے جاتے ہیں۔ بیہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی ہے، ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب بیہ خدشہ نہیں رہاکہ کوئی شخص اپنا یااییے کسی دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ مجیلی مرتبہ وہاں جاریا ئیوں کااشتہار لگا ہوا تھااور لوٹتے تک وہاں ا ہالیان لا ہور کو تازہ اور سنتے جو توں کامژرہ سنا یا جار ہا ہے۔ چنانچہ اب و ثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ جہاں بحروف جلی " محمہ

علی دندان ساز" لکھاہے وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ جہاں " بجلی پانی بھاپ کابڑا ہسپتال" لکھاہے، وہاں ڈاکٹر اقبال رہتے ہیں۔ " خالص تھی کی مٹھائی" امتیاز علی تاج کا مکان ہے۔ " کرشنا ہیوٹی کریم" شالامار باغ کو، اور " کھانسی کا مجرب نسخہ " جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔

#### صنعت وحرفت

اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ بازی اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر رسالے کا مر نمبر عموماً خاص نمبر ہوتا ہے۔ اور عام نمبر صرف خاص خاص موقعوں پر شائع کئے جاتے ہیں۔ عام نمبر میں صرف ایڈیٹر کی تصویر اور خاص نمبروں میں مس سلوچنا اور مس کجن کی تصاویر بھی دی جاتی ہے۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے اور فن تقید ترقی کرتا ہے۔

لاہور کے ہر مر بع اپنچ میں ایک انجمن موجود ہے۔ پریذیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں اس لیے فی الحال صرف دو تین اصحاب ہی ہے اہم فرض ادا کر رہے ہیں چونکہ انجمنوں کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں اس لیے بسا او قات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کا نفرنس کاافتتاح کرتا ہے۔ سہ پہر کو کسی سینما کی انجمن میں مس نغمہ جان کا تعارف کراتا ہے اور شام کو کسی کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ان کا مطمح نظر وسیع رہتا ہے۔ تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو تینوں موقعوں پر کام آسکتی ہے۔ چنانچہ سامعین کو بہت سہولت رہتی ہے۔

لا ہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور مزاروں کی تعداد میں دساور کو جیجے جاتے ہیں۔ فصل شر وع سرمامیں بوئی جاتی ہے۔اور عموماًاواخر بہار میں پک کر تیار ہوتی ہے۔

طلباء کی کئی قشمیں ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں، قشم اولی جمالی کہلاتی ہے، یہ طلباء عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں بعد ازاں دھو بی اور پھر نائی کے پاس جھیج جاتے ہیں۔اور اس عمل کے بعد کسی ریستوران میں ان کی نمائش کی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد کسی سینما یا سینما کے گرد و نواح میں :

رخ روشٰ کے آگے شمع رکھ کروہ یہ کہتے ہیں

اد هر جاتا ہے دیکھیں یااُد هر پروانه آتا ہے

شمعیں کئی ہوتی ہیں، لیکن سب کی تصاویر ایک اہم میں جمع کرکے اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں، اور تعطیلات میں ایک ایک کو خط لکھتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم جلالی طلباء کی ہے۔ ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اس لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کوساتھ لیے نگلتے ہیں اور جود و سخاکے خم لئڈھاتے پھرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی اس لیے ہو سٹل میں فرو کش نہیں ہوتے۔ تیسری قسم خیالی طلباء کی ہے۔ یہ اکثر روپ اور اخلاق اور آ وا گون اور جمہوریت پر با آ واز بلند تبادلہ، خیالات کرتے پائے جاتے ہیں اور طلباء کی ہے۔ یہ اکثر روپ اور اخلاق اور آ وا گون اور جمہوریت پر با آ واز بلند تبادلہ، خیالات کرتے پائے جاتے ہیں اور قر بیش اور نفسیات جنسی کے متعلق نے نئے نظریے پیش کرتے رہتے ہیں، صحت جسمانی کو ارتقائے انسانی کے لیے ضرور ہیں، ایکن اکثر ہے ملی الصبح پائے چھوٹئر پلتے ہیں، اور شام کو ہاسٹل کی جیت پر گہری سانس لیتے ہیں، گاتے ضرور ہیں، لیکن اکثر ہے سرے ہوتے ہیں۔ چوتھی فتم خالی طلباء کی جاسے بطلباء کی خالص ترین قسم ہے۔ ان کا دامن کسی قسم کی آلائش سے تر ہونے نہیں پاتا۔ کتا ہیں، امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کے خرختے کبھی ان کی زندگی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ جس معصومیت کوساتھ لے کر کا کے میں چہنچتے تھے، اسے آخر تک ملوث ہونے نہیں دیتے اور تعلیم اور نساب اور در س کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی میں چہنچتے تھے، اسے آخر تک ملوث ہونے نہیں دیتے اور تعلیم ورنی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں در کرتے ہیں جس طرح جیس دانتوں میس زبان رہتی ہے۔ پھیلے چند سالوں سے طلباء کی ایک اور قسم ہی دکھائی دینے گی ہے، لیکن ان کو اچھی طرح سے دیکھنے کے لیے محدب شیشے کا استعال ضروری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دریل کا مکٹ نصف قیت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی ان ایک ساتھ شیتے کا استعال ضروری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دریل کا مکٹ نصف قیت پر ملتا ہے اور اگر چاہیں تو اپنی ان کی ان کی اس کے سے تھوٹ کے ساتھ کو سے تھوں کو اس کی کے اس کو سے تی کھوٹر کے اس حدی کے کی کی کی کے سے تو سے تیں دور کی ہیں۔ یہ میں دی کھوٹر کی کی کی کو سے تو کی کے دور کے تیں۔ کی کو کی کو کی کے حدید کے کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کر کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کے کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی ک

www.bazmeurdu.net پزم ار دولا تیر پر ی

زنانے ڈیے میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ان کی وجہ سے اب یو نیورسٹی نے کالجوں پر شرط عائد کر دی ہے کہ آئندہ صرف وہی لوگ پروفیسر مقرر کئے جائیں جو دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہوں۔

# طبعی حالات

لا ہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔

#### سوالات

لا ہور تمہیں کیوں پیند ہے؟ مفصل لکھو۔ لا ہور کس نے دریافت کیااور کیوں؟اس کے لیے سزا بھی تجویز کرو۔ میونسپل کمیٹی کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھو۔

> ٹا کینگ: رضوان، پروف ریڈنگ مہوش علی، اعجاز عبید تدوین اور ای بک: اعجاز عبید